

نالیف اما عبالزمن بن ای کیمن علی مخدا لجوزی اسغدا دی

> مېترجېم علامر شوکرت علی د تنی عالم دارام او موکرت علی د تنی می

عنیا الم منت کران بیال المان الم المان المور ـ كراي ه پايتان

Marfat.com Marfat.com



نالیف اما عبدالریمن بن این تحس علی مخترا بخوری ایبغدا دی

> مىترجىم علامرشوكت على يثنى نانى دابهوم منديزش ميرشرن

ضيارا المسران بياكيميز

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

النبي الاطهر صابع اليماري نام كتاب امام عبدالرحمن بن ابي الحسن على محد الجوزي البغد ادي تاليف علامه شوكت على چشتى ، فاصل دارالعلوم محمر بيغوشيه مرج اداره ضياءالمصنفين ، بھيره شريف زيراهتمام محمد حفيظ البركات شاه ضياءالقرآن يبلى كيشنز لامور بارچ2012ء تاريخ اشاعت تعداد ایک ہزار كبيبوثركوذ ST43 -/75رو بے

## مانے کے ہے ۔ معربار الم میں الی بیای مینزو معربار الم میں الی بیای مینزو

داتادربارروژ،لا بهور فن:37221953 فیکس: 37238010 و 042-37238010 فیکس: 37225085 و 042-37250 فیکس: 37225085 فیکس:

نون: 021-32210211-32630411 \_\_ e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Visit our website - www.zia-ul-quran.com

### فهرست

| ولا دت مبارکه                    | 7   | منائح             | 71 |
|----------------------------------|-----|-------------------|----|
| نسب شريف                         | 7   | شير دارا ونشنيال  | 72 |
| اساءالنبي                        | 11  | تلوارين.          | 72 |
| نى كرىم مائى اللهائم كى دادياں   | 14  | کما نیں           | 73 |
| نبی کریم مستخداتیا بیم کی نانیاں | 18  | نيزے              | 73 |
| رضاعی مائییں                     | 19  | و هاليس           | 73 |
| حضرت سيده خديجه رضى الله عنها    |     | زر یں             | 74 |
| ا کان                            | 20  | انجرت .           | 74 |
| نبی کریم مانی ایدادم             | 22  | پېلاسال           | 75 |
| نبی کریم مان کی آیا کی پھو پھیاں | 24  | دوسراسال          | 76 |
| از داج مطهرات رضی الله عنهن      | 25  | تيسراسال          | 77 |
| اولادامجاد                       | 43  | چوتھاسال          | 77 |
| غلام                             | 49  | يانجوال سال       | 78 |
| باندیاں                          | 57  | چھٹا سال          | 78 |
| خدام                             | 58  | سانوال سال        | 79 |
| سواريال                          | 63  | أشمرال سرالي      | 79 |
| غلام                             | 66  | نوا <i>ن سامل</i> | 81 |
| لونڈ بیاں                        | 7,0 | د سوال بسال       | 82 |
|                                  |     | - <b>A</b>        |    |

### Marfat.com Marfat.com

| /   |
|-----|
| 86  |
| 1   |
| ľ   |
| Í   |
| 651 |
| ĺ   |
| [   |
|     |
| 2   |
| C   |
| IJ  |
| Ĺ   |
| 1   |
|     |

|     | •                            | -   |                                      |  |  |  |  |
|-----|------------------------------|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 4   |                              |     |                                      |  |  |  |  |
| 115 | وصال نبوى مالكه البياري      | 83  | غروات وسرايا                         |  |  |  |  |
| 116 | عنسل مبارک کے شرکاء          | 108 | مؤذنين                               |  |  |  |  |
| 117 | قبرانور میں اتار نے والے     | 109 | كاتبين                               |  |  |  |  |
| 117 | سفرمیا ک                     | 111 | سرقلم كرنے والے                      |  |  |  |  |
| 118 | نبی اکرم مالکی ایکی کے خلفاء | 112 | محافظين                              |  |  |  |  |
|     |                              |     | نبی ا کرم مالی آیا تی کے مشابہ صحابہ |  |  |  |  |
|     | •                            | 114 | كرام رضى الله عنهم                   |  |  |  |  |

.

3

یہ الفاظ علم و حکمت کے شاور اور دولت عشق رسول ماٹھ الیّنی کے قاسم کے ہیں۔ جنہوں نے سرکار دو عالم ساٹھ الیّنی کی ساٹھ کیا ہے۔ کہ واقعتا ہے الفاظ حرف برکوف صحیح نظر آتے ہیں۔ میری مراد حضرت ضیاء الامت جسٹس پیرمحکرم شاہ الاز ہری رحمۃ الله علیہ ہے ہے۔ ان الفاظ ہے جہال سیرت طلبہ کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے وہاں ایک سیرت نگار کا مقام ومرتبہ بھی واضح ہوجاتا ہے۔ طلبہ کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے وہاں ایک سیرت نگار کا مقام ومرتبہ بھی واضح ہوجاتا ہے۔ سیرت نگاری اب ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر بھی ہے اور علم حدیث علم سیرت طیبہ کا بنیادی اور قابل اعتماد ماخذ ہے۔ جس طرح دیگر علوم وفنون عدیث طیبہ کے زیر سامیہ پروان بنیادی اور قابل اعتماد ماخذ ہے۔ جس طرح دیگر علوم وفنون عدیث طیبہ کے زیر سامیہ پروان بنیادی اور قابل اعتماد کرتے گئے اور ان کا الگ تشخص بنما چلا گیا اس طرح فن سیرت بھی جن کا آغاز فن مغازی سے ہوا ایک با قاعدہ فن کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ بروان کے موازی سے ہوا ایک با قاعدہ فن کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ جس میں زیر نظر کتا ہے بھی امام ابوالفراج عبدالرحمٰن بن الجوزی رحمۃ الله علیہ کی ہے۔ جس میں انہوں نے سرکار دو عالم سٹیٹی آئی کی سیرت طیبہ اور آپ سٹیٹی آئی کی ساتھ نبست رکھنے والی اشخاص واشیاء کا ذکر کہا ہے۔ علامہ ابن جوزی ضبلی ند ہب کے مشہور فقیہ ہے، بہت می تصافیف اشخاص واشیاء کا ذکر کہا ہے۔ علامہ ابن جوزی ضبلی ند ہب کے مشہور فقیہ ہے، بہت می تصافیف اختی ہوئی اور آپ سیس نیررہ پشتوں کے بعد حضرت سیدنا اختیاب کے مؤلف اور عرب کے واعظ جے۔ جن کا سلسلہ نسب پندرہ پشتوں کے بعد حضرت سیدنا

صدیق اکبررضی الله عنہ سے جاماتا ہے۔ تین سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے تعلیم و تربیت کی۔ آپ تیز فہم شخص تھے۔ اپنے مواعظ کی بدولت جن میں ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کے علم نے چار چاند لگا دیئے تھے۔ بردی شہرت پائی خلیفہ وقت ان کے مواعظ میں حاضر ہوت ۔ بائی جزار سے دس ہزار تک لوگ تو ان کے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور وعظ کی محفلول میں ایک لاکھ کا مجمع ہوجا تا تھا۔

مواعظ ال قدر پر از اثر ہوتے کہ ایک لاکھ سے زیادہ آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے تو ہدکی اور کئی لوگ مشرف باسلام ہوئے۔علامہ ابن جوزی خود اپنے مواعظ کے بارے میں رقمطراز ہیں۔

ولقد تاب على يدى فى مجالس الذكر اكثر من مائتى الف و اسلم على يدى اكثر من مائتى الف و اسلم على يدى اكثر من مائتى نفس و كم سالت عين متبجبر بوعظى لم لكن تسيل (الوفاء باحوال المصطفى مقدمه)

تصنیف و تالیف سے بھی ابن جوزی کوغیر معمولی شغف تھا وہ جس روانی سے وعظ کہتے تھے الیں ہی نیزی سے لکھتے بھی متھے۔خود کہتے ہیں کہ انہوں نے تین سو کتابیں تصنیف کیں جن میں سے بعض کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اس لئے کثر ت تالیفات کی بناء پر بھی آپ کی خاصی شہرت ہے۔

زیر نظر رسالہ علامہ ابن جوزی کی کتاب ہی کا حصہ ہے۔ جو انہنائی معلوماتی نوعیت کا ہے۔ بیں نے قار کین کی سہولت کے پیش نظر متند کتب سے مزید حواثی تحریر کر دیئے ہیں۔ جن کی وجہ سے افادہ مزید آسان ہوگیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ضیاء القرآن پہلی کیشنز کے منبحر الحاج صاحب اور استاذی المکرم ملک محمد بوستان منبحر الحاج صاحب کا جن کے سبب سے بیہ سعادت بھری معلومات قار کین تک پہنچانے کی سعادت میرے حصے میں آئی۔

مختاج کرم ملک شوکت علی چشتی

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

### ولادت مباركه

اس بات پر علماء کااتفاق ہے کہ نبی کریم سٹیٹیڈیٹی عام الفیل کے ماہ رہیجے الاول میں سوموار کے دن اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ تاریخ ولا دت میں اختلاف ہے اور اس میں جاور اس میں جاور اس میں جاور اس میں جارتوں ہیں۔

2- 8 رسخ الأول

1- 2 رسط الأول

 $\langle \cdot \rangle$ 

4- 12 رسى الأول (1)

3\_ 10 ريخ الأول

(آخری قول) اہل اسلام میں یہی معروف ہے۔آپ کے والد حضرت عبدالله رضی الله عنہ نے پچیس برس کی عمر میں انتقال فر مایا۔اس وقت آپ ملائی آیا ہم ماں کے پیٹ میں معروف ہے۔ دوسرے قول کے مطابق آپ کے وصال کے وقت رسول الله ملٹی آیا ہم کی عمر مبارک دو ماہ تھی، تیسر ہے قول کے مطابق سات ماہ اور چو تھے قول کے مطابق دوسال چار ماہ تھی۔ پہلاقول زیادہ سے ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه کاتر که ایک باندی ام ایمن رضی الله عنها، پانج اوند اور ایک ریخ د نظرت عبدالله رضی الله عنها، پانج اوند اور ایک ریم مظیم آیا کی ایک ریم مظیم آیا کی ایک رخت ام ایمن رضی الله عنها نے پرورش کی خدمت سرانجام دی۔

نسبشريف

حضرت ابوالقاسم محمد الله التي الله عبد الله (2) بن عبد المطلب (3) بن باشم (4) بن

1 - حضرت ضیاء الامت جسٹس پیرمحد کرم شاہ الاز ہری رحمۃ الله علیہ نے بہت سے علماء کے اقوال نقل کرنے کے بعد ضیاء النبی سافید آبینی میں رقم فر مایا۔

" کے حضور پاک صاحب اولاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ اُنتیۃ والثناء ۱۲ ربیج الاول عام الفیل پیر کے دن صبح کے ونت اس جہال ہست دبود میں اپنے وجود عضری کے ساتھ تشریف لائے "۔ ( ضیاء النبی ج ۲ ص ۹ س)

2-حضرت عبدالله رضى الله عنه

حضرت عبدالله ،حضرت عبدالمطلب کے بیادے بیٹے تھے۔آپ دسنی الله عنه نہایت (بقیدا گااصفحہ پر)

### Marfat.com Marfat.com

### عبدالهذاف(5) بن قصى (6) بن كلاب(7) بن مره(8) بن كعب(9) بن لؤك (10) بن

عفیف اور پاکدامن تھے۔ بی کریم سٹی ڈیٹی کی کی میں درے بھر بخرض تجارت شام گئے جب لوٹے تو ان کا رضی الله عنہا ہے ہوئی ، شادی کے بعد یکھ عرصہ کمہ میں رہے بھر بخرض تجارت شام گئے جب لوٹے تو ان کا کر ریڑ ب سے ہوا چند روز کے لئے اپنے والد حضرت عبدالمطلب کے نہال میں قیام کیا ای اثناء میں بیار ہوگئے۔ آپ کے ووسرے ساتھیوں نے چندروز انظار کیا لیکن جب آپ کی طبیعت نہ نبطی تو وہ کہ روانہ ہوگئے۔ آپ کی طبیعت نہ نبطی تو وہ کہ روانہ ہوگئے۔ آپ کی طبیعت نہ نبطی تو وہ کہ روانہ ہوگئے۔ آپ کی طبیعت نہ نبطی تو دہ کہ روانہ ہوگئے۔ آپ کی طبیعت نہ نبطی تو کہ بی نبال کا کہ آپ نے یشرب میں ،ی دائی اجل کولیک کہا۔ (ضیاء النبی ۲ / ۵۵)

3. حضرت عبدالمطلب: آپ کے والد کا نام ہاشم اور والدہ کا نام مللی تھا جو کہ بی نجار خاندان کے رئیس عمرو بی لبید کی صاحبز ادی تھیں۔ آپ کا اصلی نام شیبہ تھا۔ آپ کی عمر وصال کے وقت ایک سو جالیس سال اور دوسر کی روایت کے مطابق آپ سودی سال تھی آپ کو تو ن میں اپنے جداعاتی تھی کی قبر کے پہلو میں فن کر دیا گیا۔ (ضیاء رائی عمر النبی عبدا کا تام کا نام کی قبر کے پہلو میں فن کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عبدا کا تام کا نام کی تام کی قبر کے پہلو میں فن کر دیا گیا۔ (ضیاء النبی عمر النبی عبدا کا تام کا نام کی تی تو کی کھو میں النبی عبدا کا تام کا تام کا تام کی تام ک

4\_ہاشم: حدزت ہاشم کا نام عمر و یا عمر تھا۔حضرت عبدالمطلب کے ایک شعرے پتہ چلنا ہے کہ آپ کوسید البطحاء مجمی کہاجا تا تھا۔حضرت ہاشم بجبیں سال کی عمر میں شام گئے وہیں بیار ہوئے اور وفات پائی آپ کا مزار غز وشہر میں ہے۔(فیاء النبی ا / ۴۵ مم)

5 عبد مناف: ان كانام مغیرہ تفاان كے حسن وجمال كى دجہ ہے انھيں قرابطحاء (بطحاكا چاند) كہاجاتا تھا۔علامہ سيد محود آ اوى بغدادى آپ كے بارے ميں لکھتے ہيں كان يبغض الاصنام و كان بلوح عليه نود النبى صلى الله عليه و كان بلوح عليه نود النبى صلى الله عليه و كان داوى آپ جمكاتھا۔ الله عليه وسلم كانوران كے چبرے پر جمكتا تھا۔ الله عليه وسلم كانوران كے چبرے پر جمكتا تھا۔ (ضياء النبى مان مان بلوغ الارب ٢ /٢٨٣)

6 قصی: ان کا نام زیرتھا اور کنیت ابو مغیرہ تھی۔ • • ۴ ء کے لگ بھگ بیدا ہوئے۔ یہ قبیلہ قریش کے عالم تھے اور ان کوراہ راست پر ثابت قدمی سے چلئے رہنے کی تاکید کرتے رہنے ۔ بجین میں اپنے خاندان سے دورر ہنے کی وجہ سے تصی (دور افقادہ) کہلائے کے بعب بن لؤی کی اولا دے قصی بہلا شخص ہے جس کو حکومت کی قص نے ایک مارت تغییر کی جس کا نام دارالندوہ رکھا گیا اس کا دروازہ حرم شریف میں کھلٹا تھا۔ قصی اس میں بیٹے کرقوم کے سارے سائل باہمی مشورہ سے طل کرتے۔ (ماخوز از ضیاء النبی ماٹھیلی تیلے حصداق ل)

7۔ کلاب: ان کی کنیت ابوز ہرہ اور نام محکیم ہے اور بعض نے عردہ بتایا ہے ان کو کلاب کے لقب سے ملقب کرنے کی دجہ یہ ہے کہ کتوں کے ساتھ مجٹر ت شکار کیا کرتے تھے اور حصرت سیدہ آمنہ کے تیسر سے دادا تھے۔ یہاں آکر حضور سلی الله نایہ مالیہ سلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا نسب جمع ہوجا تا ہے اور مشہور ہے کہ عربی بام موجودہ نام انھوں نے تبحد یز کئے تھے۔ (ضیاء النبی السم بحوالہ محمد رسول الله صاا)

8 مر ه: ان كى كنيت ابويقظ تقى بيد حضور سافي اليلم كونسب مين جيم وادا بين اى طرح حفزت صديق اكبر كي بعى الله عن المركب على الله من المركب على الله من المركب على الله من المركب على الله من المركب عن المركب الله عن المركب المركب

#### غالب (11) بن فهر (12) بن ما لك (13) بن نضر (14) بن كنانه (15) بن خزيمه (16) بن

9۔ کعب: حضور علیہ السلوۃ والسلام کے اجداد کرام میں ہے کعب کی شخصیت بڑی متازیمی۔ کعب کی اہل عرب کے بردی قد، ومزلت تھی اہل عرب نے اپنی تاریخ کا آغازان کے بوم وفات ہے کیا عام فیل تک بہی ن تاریخ استعال کرتے رہے۔ عام افیل کے بعدای واقعہ ہے اہل عرب نے تاریخ کا کام لینا شروع کیا۔ وہ جج تاریخ استعال کرتے رہے۔ عام افیل کے بعدای واقعہ ہے اہل عرب نے تاریخ کا کام لینا شروع کیا۔ وہ جج کے دنوں میں اوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ کا خطبہ مشہور ہے اس خطبہ میں سرکار دو عالم سائی آبی ہی بعث کے بارے میں بھی اوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ (ضیاء النبی الم ۱۹۳ بحوالہ الکامل لابن اشیر ۲۵/۲)

انهی پرحضرت عمر فاروق رمنی الله عنه کا سلسله نسب آپ منافی اینیم کے ساتھ ماتا ہے۔

10 \_ لؤى: ان كى والده كانام عاتكه بنت يخلد بن نضر بن كنانه تعالى بير بيلى عاتكه بيل وى كوالله تعالى الله تعلى الله تعلى

11 - غالب: ان کی کنیت ابوتیم تھی ان کے دو بٹے تھے ایک کا نام لؤی اور دوسرے کا تیم ۔ بنوتیم کے تبیا۔ کے حداعلی یہی تیم میں جوغالب کے لڑے بھے۔ (ضیاء النبی السمال)

12 فہر: نام فہراور جماع تر ایش کے لقب سے مشہور تھے اپنے زمانہ میں وہ اہل مکہ اور اردگرد بسنے والے تبائل کے رئیس تھے۔ ( نسیاء النبی ا / ۱۵ م)

13 - ما لک: ان کی والدہ کا نام عا تکہ تھا اور ان کا لقب تکرشہ تھا۔ ہیٹر ب کے مالک ہونے کی وجہ سے مالک کہلائے۔

14 ۔ نظر : ان کا نام تیس تھا اور اپنے چہرے کی د کم اور حسن و جمال کی وجہ سے بینظر کے لقب سے مشہور ہوئے ان کی والدہ کا نام برہ بنت مربن او بن طانحہ تھا۔ (ضیاءالنبی السما)

15 - کنانہ: امام محمد بن اوسف ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کنانہ کامعنی ترکش ہے جس طرح ترکش تیروں کو اپنے اندر چھپالیتا ہے ای طرح انحول نے بھی اپنی تو م کواپنے جود وکرم کے دامن سے چھپالیا تقااس لئے ان کا نام مشہور ہوا۔ان کی کنیت ابوالنظر تھی' آ پ نے نبی کریم کے ظہور کی خوشخری دی۔ (ضیا والنبی السام)

16۔ خزیمہ: ان کی والدہ کا نام کمنی بنت اسلم تھاان کے سکے بھائی کا نام پڑیل تھا۔ سیل الہدی والرشاد میں ہے کہ غزیمہ کی دفات ملت ابرا میں برہوئی۔ (ضیاءالنبی ا/۱۰س)

17 ۔ مدرکہ: ان کا انسان نام عمر و تھا۔ ایک روز عمر و اور عامر جنگل میں اونٹ جرار ہے تھے کہ آئیں شکارل گیا وہ
اے پکانے میں محروف ہوگئا چا تک ایک ترکوش کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اونٹ ڈرکر بھاگ گئے۔ عامر نے شکار پکانے کی حالی بھر کی اور عمر کو اونٹول کو چھھے سے جاکر پکڑا۔ والبھی پراپنے والدکو واقعہ سنایا تو انہوں نے عمر کو کہا'' انت جا بھی' دونول آئیس ناموں سے مشہور ہوئے۔ ماخو ذار ضیاء النبی جلدا ذل کو کہا'' انت مدرکہ' اور عامر کو کہا'' انت جا بھی' دونول آئیس ناموں سے مشہور ہوئے۔ ماخو ذار ضیاء النبی جلدا ذل کو سے النہ تربیا کی عمر براہ اور مروار تھے اہل عرب آئیس سید العشیر ہے کے لقب سے ماقعب کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تربائی کا جانور لے کر بہت اللہ شریف جانے والے یہی ہیں (بقید جاشیدا گئے صفحہ پر)

مدر کہ (17) بن الیاس (18) بن مصر (19) بن نزار (20) بن معد (21) بن عدنان (22) رضی الله عنهم الجمعین

حضرت عدنان رضی الله عنه حضرت استعمل بن حضرت ابراہیم علیماالسلام کی اولا دسے تھے۔ حضرت عدنان رضی الله عنه اور حضرت استعمل علیه السلام کے درمیان اساء میں علماء نسب کا اختلاف ہے۔ بہت ہے اساء میں غلطی یا اختلاف مردی ہے اس سلسلہ میں سب سے معتبر روایت وہ ہے جسے میں نے ابوجمہ بن سمرقندی حافظ کی تحریر سے نقل کیاان کا کہنا ہے۔

عدیث شریف میں ہے۔'' الیاس کو برا بھلامت کہووہ موئن تھے۔ عرب میں ان کی مثال ایسی تھی جیسے لقمان تھیم این توم میں''۔ (ضیاءالنبی اللہ ۱۸۰۴)

19 مضر: بیابیخسن و جمال کی وجہ سے دلوں کو اپناشیدائی بنالیتے تھے جو مخص بھی ان کودیکھا تھا ان پر فریفتہ ہو جا یا کرتا تھا۔ کیونکہ ان کے چہرے پر بھی ٹورمصطفوی کے جلوے ضوفشاں ہوا کرتے تھے۔الله تعالیٰ نے آپ کو جمالی صورت کے ساتھ کن داؤدی سے بھی ٹو از اتھا حدی کا آغاز انھول نے ہی کیا۔

(ضاءالني ا/٢٠ ٣ بحواله السيرة النوبياز احمد بن زيني دحلان ٢٠)

20۔ نزار: یہ معد کے بیٹے تھے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی آنکھوں کے درمیان نورمحدی چک رہاتھا جسے دیکھر ان کے دالد کی مسرت کی انتہا نہ رہی اس نعمت کے نصیب ہونے پرشکر البی بجالاتے ہوئے انھوں نے بہت سے ادنٹ ذرخ کیے اور دعوت کی اس کے بعد ان کے والد نے کہا۔

"وَقَالَ إِنَّ هٰذَا كُلُّهُ نَزُرٌ لِحَقِّ هٰذَا الْمَوْلُودِ"

جتنامیں نے کثیرصدقد کیا ہے بیائ نونہال کے یمن وبرکت کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے۔

محررضامصری اپنی کتاب محررسول الله میں لکھتے ہیں کہ آب اینے زمانہ میں تمام لوگوں سے حسین وجیل تھے اور عقل ونہم میں کوئی ان کا ہمسر ندتھا۔ (ضیاء النبی السم ۴۰۰)

21۔ معد: بیندنان کے صاحبز ادے تھے جب بخت نصر فے عربوں پر بلغار کی تو الله تعالیٰ نے دونبیوں'' ارسیاہ اور بلخیا'' کو بذر بعد دحی معد کو دہاں سے نکا لئے کا تھم دیا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ ان کی پشت میں نبی کریم صلی الله نملیہ وسلم کا نور تھا۔ (ما خوز از ضیاء النبی جلد اوّل)

22۔عدنان اعلامہ اللہ بن زین دطان لکھتے ہیں کہ عدنان پہلے تخص ہیں جنہوں نے بیت الله شریف کو غلاف پہنایا اور یہ بھی ذکور ہے کہ آ ہے کا نام عدنان اس لیے مشہور ہوا کہ بیعدن سے شنق ہے جس کا معنی قائم اور باتی رہنا ہے۔ کیونکہ شیاطین جن وانس کے شرسے ان کو تحفوظ رکھنے کے لیے الله تعالی نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرد کرد ہے تتے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرد کرد ہے تتے اس کی حفاظت کے لیے

(ضياء النبي ا/١٠ ٣ بحواله السيرة التبوييا حمد بن زي دحلان ٢٢)

کہ میں نے علی بن عبید کوئی کی تحریر سے نقل کیا ہے جو تعلب محمد بن عبداللہ کے مصاحب تھے۔انہوں نے عدنان کے بعداساء کواس طرح ذکر کیا۔

عدنان (23) بن او دبن بعد دبن المقوم بن البيع بن بنت بن قيدار بن اساعيل بن ابرا بيم بن رباح بن ناحور بن شاروح بن ارعو بن فالغ بن طاهر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح بن لا مک بن متولم بن خنوح بن بره بن مبلا بيل بن قيين بن انوس بن شيس بن آ دم عليه السلام ـ

## اسماء النبي عل<u>واله وسيام</u>

ا ابوالحسین بن فارس بغوی نے فرمایا کہ نبی کریم مانٹیڈائیڈ کے درج ذیل تنیس اساءمبار کہ بیں (24)۔

محمد - احمد - ماحى - حاشر - عاقب - مقفى - نبي الرحمة - نبي التوبل - نبي الملاحم - شاہد - مبشر -

23۔ عدنان اور حضرت عبدالله رضی الله عنه کے در میان شجر ونسب کو سر کار دوعالم سالی آتیا ہے خود بیان فر مایا ہے اس کا صحت کے بارے میں شک کی کوئی مختجائش نہیں ہے جبکہ حضرت اساعیل اور عدنان کے در میان جتنی پیشتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی الیم معلومات نہیں ہیں جن کی صدافت پراعتاد کیا جاسکے۔

اِنَّ اللّه تَعَالَى تِسْعَةِ وَ تِسْعِیْنَ اَسْمَاءِ مَنُ اَحْصَاهَا دَءَتَلَ الْجَنَّةَ (بخاری دُسلم)
الله تبارک و تعالی کے نانو ہے مبارک اساء بین جوآ دی آئیں پڑھے گا اسے وہ جنت میں واخل فریائے گا الله تعالی کے اساء صفات کے ذکر اور مطالعہ سے انسان کو وہ روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ شیطان کا کوئی ہتھانڈہ کا میاب نہیں ہوتا۔

ای طرخ الله تعالی کے مجبوب احمر مجتبی مجموع مطفی سی نیزیم کے اساء وصفات ہیں جن کا تذکرہ الله تعالی نے اپنی کتاب قر آن مجید، تورات، انجیل اور زادر میں فریایا۔ ان کا مطالعہ بھی انسان کی روحانی بالیدگی اور اخروی کا میالی کا صافی سے اور و ظانف کی کتب میں اساء الحسنی کے ساتھ ساتھ اساء النبی سی نی نیور ہیں کے وظیفہ کا بھی ایک خاص مقام ساتھ اساء النبی سی نی نیور ہیں اس کے علاوہ آب سی نی نیور سے اسلامی نی نیور ہیں اس کے علاوہ آب سی نی نیور سے اسلامی نی نیور ہیں اس کے علاوہ آب سی نی نی نی سے مروی ہیں سے اساء کی متعدد اساء کی تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ سے اسامی سے دور سے اسلامی سے دور سے اسلامی سے دور سے کہ سے درسول سی الله عنہ سے مروی ہے کہ میں نے درسول سی الله عنہ سے ہوئے سیا۔

"ان لى اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحى الذى يمحو الله بما الكفروانا الحاشر الذى يحشر الناس على قلمى وانا العاقب والعاقب الذى لَيْس بعدد "(بخارى ملم) (بقيرا كلي على مناس على قلمى وانا العاقب والعاقب الذى لَيْس بعدد "(بخارى ملم) (بقيرا كلي على مناس على قلمى وانا العاقب والعاقب الذى لَيْس بعدد "

# نذير يضحوك \_ قال \_متوكل \_ فاتح \_امين \_ خاتم \_مصطفیٰ \_رسول \_ تبی \_امی قشم \_

میرے متعددا ساء ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماتی ہوں جس کے ذریعے الله تعالی نے کفر کومٹایا، میں حاشر ہوں جس کے قدموں میں اوگوں کواٹھایا جائے گامیں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی نہ ہو۔

ام خاوی رخمۃ الله عابے نے القول البدلیج میں جارسومیں کے قریب اساء درج فرمائے ہیں ای طرح علا مدزر قائی نے علامہ شائی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ '' بی پاک سٹی آئی آئی کے ہزارہ اساء گرائی میں سے پانچ سو پر میں مطلع ہوا اگر چدان میں سے باہد شائی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ '' بی پاک سٹی آئی آئی ہے جہ اساء سے بہت ہے اساء میں بحث ہے 'صاحب مطالع السر ات نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دوعالم سٹی آئی آئی ہے دو ہزارہیں اساء گرائی ہیں ۔ یہ اساء میارکہ این اور فیوضات و برکات رکھتے ہیں ان کا سی ادر کا ل علم تو الله تعالی ہی کو ہے ان کا احاط انسان کے بس کی بات نہیں تا ہم مصنف نے امام بغوی رحمۃ الله علیہ کے حوالے سے تیس اساء میارکہ کا ذکر کیا ان کا خاط انسان کے بس کی بات نہیں تا ہم مصنف نے امام بغوی رحمۃ الله علیہ کے حوالے سے تیس اساء میارکہ کا ذکر کیا ان کے نقص معانی اور جھلکیاں ملا حظ فرما کیں۔

1 محدساتُ الله المام المام المام المام المام المان المان على الم محد كانشراع كرت موس الكين المائدي أحداً بعلاً خدل وهذات بن كالمسلسل تعريف كى جائد

و قال اهل اللغة كل جامع بصفات الخير يُسمّى محمداً-

لین جواستی تمام صفات خیر کی جامع ہوا ہے محمد سٹی الیام کہتے ہیں۔

2-احمد التي المن الحاملين لوبه-الخرب كورب كورب كريف كرن والاحمر المسلم في المسلم في المسلم في المسلم في المسلم المن الموجود المسلم المن المرامي والمرامي وا

مُبَيِّرٌ ابِرَسُولِ يَاْقِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ \* مُبَيِّرٌ ابِرَسُولِ يَاْقِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

ادرخو شخری دینے وال بول ایک رسول کی جومیرے بعد آسمی سے جن کانام احمد ہوگا۔

4\_ ماشرستی این از جمع کرنے والا) (مردول کواشائے والا): سرکاردوعالم مشید آیا کاارشاد کرای ہے۔، انا الحاضوالذی ب بحشر الناس علی قدمی، شی ماشر مول جس کے قدموں میں او کول کواشایا جائے گا۔

5- عاتب التينية (يجية في والا): اس كمعنى كوضاحت فود في كريم من الينية المرادى -ارشاد كرا مي --

"انا العائب والعاقب الذي ليس بعلا بني"

میں عاقب ہوں اور عاتب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نی شہو۔

7\_ نی الرحمة سنی آیا ایک در مت کے نمی ): ارشاد باری تعالی ہے۔ [ مَمَا آثم سَلَنْكَ إِلَّا سَحْمَةٌ لِلْعُلَمِيْنَ ۞ - آم نے آپ کورونوں جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

، بى التوبة سَيْنَ أَيْهِم (ورزوب كو لنے والے بى): الله جل ثانه كا ارثاد كراى ، وَلَوْاَ نَهُمْ إِذْ ظَلَمُوَ النَّهُ عَلَى عُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الل اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

اور اگریے اور گئام کر بیٹیتے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور منفرت طلب کرتے الله تعالیٰ سے نیز منفرت طلب کرتاان کے لیے رسول ( کریم ) بھی تو وہ ضرور پاتے الله تعالیٰ کو بہت تو بہ تیول فرمانے والا نہایت رحم کرنے

و بن الملاحم الشيئيليم (جنگوں کے پیغامبر): ملاحم ملحمۃ کی جنتے ہے اور معنی ہے شدید جنگ کاموقع اعلان کلمہ الله کی خاطر سر کا ردوعالم الشینیلیم کے زیانہ اقدس میں 27 غزوات اور 56 سرایا وقوع پذیر ہوئے۔

10 ـ شاهد منظر المراى وين والى ): ارشاد بارى تعالى بى ـ إِنَّا أَنْ سَلْنُكَ شَاهِدًا بِ شَكَ بَم نَ آبُ كُوكُواه منا كر بجيجا ـ ايك اور مقام برالله تعالى نے فرما يا: وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِينِدًا أَ

اوررسول ما فياليانم تم (سب) پر كواه ، و تلكه -

11 منشرستَ إِنَا أَنْ مَرْده منافِ والى): ارشاد بارى تعالى ب: إِنَّا أَنْ سَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّمًا

ے بیک ہم نے آپ کو کواہ اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے صحابہ اور اہل ایمان کو جنت اور الله تعالی کی نیمتوں می خوشخبریاں سنائیں۔

12 \_ نذير سافيا إليام (بروقت سنب كرتے والے):

ارشاد بارى تعالى ب: إِنَّا أَنْ سَلْنُكُ شَاهِدًا وَمُبَيِّرً الْآَنْ فِي الْآَمُ مِنْ الْآَنْ فِي الْآَ

ے ٹک ہم نے آپ کو کواہ ، خوشخبری سنانے والا اور برونت ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ نے کا کنات کوعذ اب تبراور عذاب آخرت سے برونت متنب فرمایا۔

13 \_ نسماک سائی آیا ہے ( جننے والے ) ( بنس کھے ): آپ کی مصفت تو رات میں ندکور ہے ۔ بقول ابن فارس آپ کے بہترین مزان فرمانے کی وجہ ہے آپ کونحوک کہا جاتا ہے۔ بعض کمابوں میں شحاک ندکور ہے۔

14\_قال الله الله الله عليه و بهاور): ارشاد بارى تعالى ب فقاتل فى سبيل الله -" توائد مجوب جهاد كروالله كى راه يس رسول الله سلى الله عليه وآله وسلم كا ارشاد ب " مجهة علم و يا مميا ب كه جب تك اوك لا الله الا الله كا اقرار شهر ليس مي ال سے جنگ كرتار مول -

15\_متوکل سائی آیا ہے (الله پر مجروسہ کرنے والے): اپ عزیز اور دشتہ وار مجی مخالف شے محر الله تعالی پر مجروسہ کرتے ہوئے الله تعالی کی قد حدید الله "آپ کو الله کا لی ہے۔ الله تعالی کی قد حدید الله "آپ کو الله کا لی ہے۔ 16 ۔ فاتی سائی آیا ہے اور الله کے ایک الله تعالی کی رحمت کے در مجی کھولے اور مختصر عرصہ میں منظیم الشان فتو حالت میں الله تعالی نے مجی ارشا و فر ایا: آپ کو فتی عطا الشان فتو حالت میں فر مائی ہے ہے ارشا و فر ایا: آپ کو فتی عطا میں فر مائی ۔ شک ہم سنے آپ کو فتی عطا میں فر مائی ۔ میں فر مائی ۔

17 \_امین سین این المانت دار): این اعلان نبوت سے بل او گول کو جمع کر کے این بارے بو جھاتو او گول نے بیک زبان کہا۔ انت صادق الوعد وانت الامین - کرآپ وعدہ کے سیج اور الین ہیں -18 \_ فاتم سین آیا بیار (آفری نبی): ترفدی شریف کی حدیث طیب ہے سرکاردوعالم مین آیا بیار نیز ایقید حاشید اسلیم سفت پر)

#### Marfat.com

## نبى كريم علقالة ويستايه كى دا ديال

آپ کے والد ماجد حضرت عبدالله رضی الله عنه کی والدہ ماجدہ کا نام عا تکہ بنت الی وہب بن عمر بن عائذ ہے۔ جوقبیلہ بن مخز وم سے تھیں۔ المعارف میں ابن قتیبہ نے لکھاہے۔

'' عا تکه کا نام فاطمه بنت عمر بن عا کذبن عمران بن مخزوم ہے۔ فاطمه کی والدہ صخر ہ بنت عبد بن عمران ہے اور صخر ہ کی والدہ تخمر بنت عبد بن قصی ہے۔

نی کریم ملائی آیا کی امہات میں عاتکہ نامی کئی عورتیں ہونے کی وجہ سے آپ کا ارشاد مبارک ہے۔

انا ابن العواتك (25) "ميں كئي عاتكه نامي عورتوں كابيٹا ہوں"۔

( حاشيه صفي كزشت ) مجھ پرنبوت ورسالت فتم موكئ ميرے بعداب ندكوئي ني إورندرسول ( ترندى )

19 \_ مصطفیٰ سُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

20 - رسول سَنْ الله كَفْرستاده): قرآن مِقدى مِن آب في اعلان فرمايا: إِنِّيْ مُسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَيِبيُعُا مِن مَ سب كى طرف الله كارسول (بن كراآيا) بول-

21۔ نی سٹنیلیٹیم (غیب دان): ارشاد باری تعالی ہے ' یا ایھا النبی ''اے نی سٹنیٹیٹیم الله تعالیٰ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سحایا

25 ۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ٹی کریم مٹن الیا ہے نسب مبارک میں عا تکدنا می تورتوں کی تعداد تیرہ ہے۔ سرکار دو عالم منٹ کیا آبیا کا بدار شادگرای ' جامع صغیر' میں موجود ہے۔ جامع صغیر جلداؤل صفحہ 184

لنوى تشري الواتك عا تكدك جمع بي متك كامعى بالرائي من تملدكرنا

عتك الغوس: كمان كاپراني ،ونے كى وجه يسمرخ ، ونا۔ اس كى مغت" عاتكه " ب

عاتكه اشراب مصاف اشراب نيز سرخ \_ (المنجد)

طبقات ابن معديس ہے كه عاتكه كلام كرب يس الي كورت كو كہتے ہيں جو پاك وطاہر ہو۔

آپ کے دادا حفرت عبدالمطلب کا اسم گرامی عامرتھا۔ ابن قتیبہ کی کتاب المعارف میں اس طرح درج ہے۔ ابوحاتم کے قول کی روسے آپ کا نام شیبہ تھا کیونکہ آپ کے سرمین سفید بال تھے حضرت عبدالمطلب کی پانچ ہویاں تھیں جن کے نام درج ذیل ہیں۔ سفید بال تھے حضرت عبدالمطلب کی پانچ ہویاں تھیں جن کے نام درج ذیل ہیں۔ اے نتیا یہ (26) سا جالہ سا فاطمہ سے آٹھ نیچ ، ہالہ سے چار ، نتیلہ ان میں سے ہرایک سے ان کی اولا دہوئی ۔ فاطمہ سے آٹھ نیچ ، ہالہ سے چار ، نتیلہ سے دو سمراء سے ایک اور لاجوئی سے ایک ایک تفصیل ہے۔

ا ـ نتيله بنت خباب

جن کی نسبت ان کے دادا کی طرف ہے دو بیٹے عباس اور ضرار۔ ہالہ بنت اہیب (27)

باله بنت اہیب سے عزه بمقوم بجل اور صفیحہ۔

سال فاطمه بنت عمر بن عائذ

فاطمه بنت عمر بن عائذ ہے حضرت رسول کریم ماٹیٹاآیٹی کے والد حضرت عبدالله رضی الله عنه، ابوطالب، زبیر، ام تحکیم البیضاء، عاشکه، امیمهارذی اور برتره۔

<sup>۱</sup>۲ -سمرابنت جندب بن صحر

ان سے حارث

۵۔کبنی بنت ہاجر

لبنیٰ بنت ما جرے ابولہب\_\_

حضرت عبدالمطلب کی ماں ملمٰی بنت عمر وقبیلہ بنی نجار سے ہیں۔ اور بنی نجار بی فزرج سے ہے۔ اس اعتبار سے آپنز رجیہ ہیں اس قبیلہ کا اصل وطن ملک بیمن کے علاقہ سبا میں تھا۔ حضرت سلمٰی کی والدہ عمیرہ بنت صحر بن مازن ہے اور آپ کی نانی بھی اس قبیلہ ہے ہیں۔

26۔ نتیلہ۔ ان کے ضمہ اورت کے فتہ کے ساتھ تھنے کا صیغہ ان کا نسب اس طرح ہے۔ " نتیلہ بنت کلیب بن مالک بن جناب" متن میں ان کی نبعت دادا کی طرف ہے۔

27 - ہالہ بنت وہب بعض او کوں نے ذکر کیا لینی اُہیب' کے بدلے وہب ہے۔

نبی کریم سائی آیا کے اجداد سے ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ان کا نام عمر وتھا ان کی مال عاتکہ بنت مرہ بن ہلال بن فالج بن ذکوان ہیں جو بن سلیم کی نسبت سے سلیمیہ ہیں۔

عبد مناف کا نام مغیرہ بن قصی ، اور قر البطحاء لقب ہاں کی ماں جی بنت صلیل خزاعیہ ہیں۔ خانہ کعبہ کی چائی انہی حلیل خزاعی کے پاس تھی۔ ان سے قصی بن کلاب نے لے ل ۔ لقمان کلاب کا نام زید تھا اور مجمع کہلاتے تھے کیونکہ وہ قریش کے تمام قبائل کوجمع کر کے مکہ میں لائے قصی تصغیر کا صیغہ ہے اور بعید کے معنی میں ہے۔ اس نام سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ فاطمہ آپ کو فضاعہ کے علاقہ میں لے گئیں تو آپ اپ خاندان سے دور ہوگئے ۔ حضرت قصی کی والدہ فاطمہ بنت سعد ہے ان کا قبیلہ از دالبرا ہے خاندان سے دور ہوگئے ۔ حضرت کلاب کی والدہ کا نام وہنہ ہے۔ تاریخ آئی صاتم اس لیے آپ کو از دیم کہا جاتا ہے۔ حضرت کلاب کی والدہ کا نام وہنہ ہے۔ تاریخ آئی صاتم اور ابن قتیبہ میں ان کا نام قیم بنت سریر کنانیہ مذکور ہے۔

مرۃ کی والدہ کانام وخشیہ بنت شیبان فہر ہیہ ہے جیسا کہ المعارف میں ہے۔
کعب کی ماں سلمی بنت محارب ہیں جس طرح کہ المعارف میں ہے۔
لؤی کی والدہ سلمی بنت بمر بن عامر کنانیہ ہے لیکن انی حاتم اور ابن قتیبہ کے نز دیک ان
کانام وخشیہ بنت مدلج ہے۔

غالب کی والدہ کا نام عا تکم مزلید ہے الی حاتم اور ابن قتیبہ نے ان کا نام ملی بنت سعد

قرکی دالدہ کا نام جندلہ بنت حارس جرجی ہے مالک کی مال عکر شدقیسیہ ہیں۔ ابی حاتم اور
ابن قتیبہ کے نزد یک ان کا نام ہند بنت اعوان بن عمر د ہے اور یقیس علمان کی اولا دسے خیس ۔
ابن قتیبہ کے نزد میک ان کا نام ہند بنت اعوان بن عمر و ہے اور یقیس علمان کی اولا دسے خیس ۔
سیان نظر کی والد ہ بر مربیہ ہیں اور ابی حاتم کے قول کے مطابق ان کا نام فکہیہ ہے۔ سیان کے والد کنانہ کی ہیوئ خیس ، باپ کے بعد آپ کے عقد میں آئیں (28)۔

28۔ نظر کی والدہ برہ مریہ کے بارے میں ایک ملط بات مشہور ہوگئے ہے کہ ان کی والدہ برہ بنت مر پہلے ان کے واوائزیر کی منکو حتیں ۔ نظر کی والدہ برہ مریہ کے بارے میں ایک ملط بات مشہور ہوگئی ہے کہ ان کی والدہ برہ مریہ کے بعد ان کے والد کنانہ نے عرب کے روائ کے مطابق ان سے شاوی کر لی جس کے نتیجہ میں منفوح تیم منفوح کے والد کنانہ نے عرب کے روائ کے مطابق ان سے شاوی کر لی جس کے نتیجہ میں منفر کی بیوی قرار دیا۔ اس کی وضاحت کے لئے (بقید حاشید اسکیل صفحہ بر)

کنانه کی والد وعوانه ہیں دوسر ہے تول کے مطابق ان کا نام ہند ہے۔
خزیمہ کی ماں سلمہ بنت سعد بن قیس ہے۔
مدر کہ کی والدہ خندف ہیں ان کا نام کئی ہے۔
الیاس کی ماں ابا بہ ہیں۔
مضر کی ماں سودہ ہیں۔
نزار کی والدہ معانہ ہیں۔

سعد کی ماں مہرہ ہیں طبری میں ان کا نام مہدو فدکور ہے۔ اور عدنان کی والدہ بلہا ہیں۔
ہیج تی کی کتاب الدلائل میں حضرت انس رضی الله عنه کی مرفوع روایت ہے کہ
حوجت من نکاح ولم اخوج من سفاح من للان آدم حتی انتھیت الی ابی
واُمبی فانا حیو کن نسباً و حیو کم اباً۔

حضرت آدم علیدالسلام سے میرے مال باب تک مین نکاح سے پیدا ہوانہ کہ زنا سے تو میں تم سے نسب اور آباء کے لحاظ سے بہتر ہول۔

(بقید سنج گزشته)" ضیاء النبی "صلی الله علیه وسلم میں رقم ابوعثان الجاحظ کا ایک اقتباس پیش فدمت ہے۔ بس سے حقیقت حال واضح ہوجائے گی۔

کنانہ کے والد فزیر کا جب انتقال ہوا تو زمانہ جا بلیت کے رواج کے مطابق انہوں نے اپنے باپ کی بیوہ کو اپنی او جیت میں نے اپائیس کے جد کنانہ نے اپنی بہلی بیوں کے بھائی کی بیٹی ہیدا ہوئی اس کے بعد کنانہ نے اپنی بہلی بیوں کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ تکار کیا جس کا نام ہرہ بنت مربن اُ دبن طافح ہے ان کے شکم سے کنانہ کے فرزند نسر بیدا ہو سے بہت سے لوگوں نے جب بیسنا کہ کنانہ نے اپنی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لیا ہے تو وہ اس غلط بہی میں جتلا ہوگے کہ کنانہ نے اپنی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لیا ہے تو وہ اس غلط بہی میں جتلا ہوگے کہ کنانہ نے اپنی بیوہ کو زوجیت میں لیا اور اس کے شم سے نصر بیدا ہوا ، اور اس غلط بہی کی دجہ ہے کہ دونوں بیوبوں کے نام بھی ایک بیوہ کو زوجیت میں اس سے کہ دونوں بیوبوں کے نام بھی ایک بیت بیر دیک کا تھا لیکن ہم الله تعالی کی بناہ ما تھے ہیں اس سے کہ ہم اس غلط بہی میں جتلا ہوں کہ نبی کر یم سٹی ایک بر نا پہند بیرہ اور مبغوض داغ لگا کی بناہ ما تھے ہیں اس سے کہ میں بیند بیرہ اور اس کے شب سے دومری پشت میں جتلا ہوں کہ نبی کر یم سٹی ایک کے نسب پاک بر نا پہند بیرہ اور مبغوض داغ لگا کی سالا نک میں ابتداء ہو آخر تک اسلامی تکار کے مطابق ایک پشت سے دومری پشت میں میں جتارہا۔

میں نظم الیک میں ابتداء ہے آخر تک اسلامی تکار کے مطابق آ یک پشت سے دومری پشت میں میں جتارہا۔

(ضیاء النبی ارس اس اس محوالہ السیر قالع ہے از زین وطان )

# نى اكرم علقاله وسياييكي نانيال

مرة \_ام حبيب \_ برة \_ كلابه - بهند \_

سیدہ آمنہ رضی الله عنہا کی والدہ ماجدہ مرۃ بنت عبدالعزی(29)،مرۃ کی والدہ ام صبیب بنت اسد (30)،ام حبیب کی والدہ برہ بنت عوف (31)، برہ کی والدہ قلابہ (32) اور قلابہ کی والدہ ہند بنت پر ہوئے ہے۔

ابن ہشام اور ابن قتیبہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سیدہ آ مندرضی الله عنہا کی والدہ ماجدہ کا نام برہ ہے نہ کہ مرقہ۔

حضور نبی اکرم ما الله الله عنه الله وجب کی والدہ عا تکہ بنت الاوص بن مرہ بن ہلال ہے۔ وہب کے والد ماجد عبد مناف (33) کی ماں کا نام زہرہ ہے ان کی اولا دان کی طرف منسوب ہے دالد ماجد عبد مناف کیونکہ ان کے باپ کا نام معلوم نہیں یا داشتوں میں والدہ کی حکمہ ان کا ذکر ہے۔

حضرت تصی بن کلاب رضی الله عنه کا بھائی زہرہ بن کلاب ہے ان دونوں کی والدہ فاطمہ بنت سعد (34) ہے جواز دالبراہ کے قبیلہ سے ہے۔

<sup>29</sup>\_ عبدالعزى بن عبدالدار بن تصى بن كلاب-

کلاب سیده آمندر منی الله عنها کے تیسر دادا ہیں۔ ادرائی پرنی کریم میں ایک اوروالدہ ماجدہ کانسب مجمع ہوجا تا ہے۔ (ضیا والنی جلدادل)

<sup>30</sup>\_اسدبن عبدالعزى بن قصى بن كلاب - (ابن مشام)

<sup>31</sup> \_ عوف بن عبيد بن عوج بن عدى بن كعب \_كعب تى كريم ما في الميام كودادا بهى إلى -

<sup>32</sup> ـ تلابه بنت حرث بن ما لك بن طابخه ـ

<sup>33۔</sup>اصل نام مغیرہ بن تھی ہے۔

<sup>34</sup> \_ كلاب كى دفات كے بعدر بيد بن حرام بن ضبد في فاطمه بنت سعد كے ساتھ تكاح كياان كے بطن سے ربيد كا بينا بھى پيدا ہوا جس كا نام رزاح بن ربيد تھا۔

### رضاعی مائیس

حضرت طیمه رضی الله عنها ہے بل آب سلی ایک ابولہب کی لونڈی حضرت تو یب رضی الله عنها ہے۔ الله عنها آب سلی ایک ابولہب کی لونڈی حضرت تو یب رضی الله عنها (35) نے چند روز دودھ پلایا۔ آپ سلی ایک اسی الله عنها (35) نے چند روز دودھ پلایا۔ آپ سلی ایک ابول سے حضرت حمزہ بن عبد الله عنه (36) اور آپ کے بعد ابوسلمہ بن عبد الله سد کودودھ بلایا۔

حضرت تویبہ رضی الله عنہا کے بعد حضرت حلیمہ سعد سے بنت عبدالله نے دودھ بلایا۔ دو سال چند مہینے دودھ بلانے کے بعد حضرت حلیمہ رضی الله عنہا نے آپ کووالدہ ماجدہ کے سر دکر دیا۔

ابن تنبیہ کے مطابق نبی اکرم سی آئیلی بی سعد میں پانچ سال رہے۔ چیسال کی عمر تک
ابن ماں حضرت سیدہ آ مندوضی الله عنہا کے پاس رہے وہ آپ ملی آئیلی کی ہمراہ لے کرا پنے
انہال بنی عدی بن نجارے ملنے مدینہ آئیس۔ اس بیفر میں حضرت ام ایمن وضی الله
عنہا(37) مجھی ساتھ تھیں۔ چند ماہ تھہر نے کے بعد آپ ملی آئیلی آئیلی کو لے کر مکہ مکر مدوا پس
لوٹیں۔ ابواء کے مقام پروصال ہوا۔ ان کا مزار پرانوارو ہیں ہے۔ ایک قول سے کہ جب
آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا آپ ملی آئیلی عمر مبارک جا رسال تھی۔

والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد آب مشیناً آیا کی دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد آب مشیناً آیا کی اوقت قریب آیا توانہوں نے ابوطالب کو مشیناً آیا کی وفات کا وقت قریب آیا توانہوں نے ابوطالب کو آپ کے بارے میں وصیت فر مائی نبی کریم سٹیناً آیا کی عمر مبارک اس وفت آٹھ برس دو ماہ اوردس دن تھی۔

### Marfat.com Marfat.com

<sup>35۔</sup> تو بدائولہ کی کنیر تھی اس نے ہی سب سے پہلے ابولہ کو حضور سائی آیا کی والا دت کام وہ سنایا اوراس نے اپنے متونی ہی اسے آ دار کر دیا اپنے بھتے کی پیدائش پراس نے جواظہار مسرت کیا اس کا صلہ جودہ صدیوں سے اسے ل رہا ہے۔ ہر سوموار کواس ایری جہنی کو ٹھنڈ اپانی بھی پینے کول جاتا ہے اوراس کے عذاب میں بھی اس روز کچھ تخفیف کروی جاتی ہے اور تاروز حشر الیا ہوتا رہ گا۔ (ضیا والنبی ہر سام)
میں بھی اس روز کچھ تخفیف کروی جاتی ہے اور تاروز حشر الیا ہوتا رہ گا۔ (ضیا والنبی ہر سام)
میں جمی اس روز کچھ تخفیف کروی جاتی ہے اور تاروز حشر الیا ہوتا رہے گا۔ (ضیا والنبی ہر سامی ہوئے۔ میں کی میں ہوئے۔ میں کریم سٹنہ نیاز ہے کے رضا می بھائی بھی ہوئے۔ میں اس میں بیں۔ میں کے دوا میں جو سے میں اللہ عندی وراشت میں ملیں ہے ہی رضا می مالی بھی بنیں۔ میں ہوئے۔ آپ کی وہ کنیز ہیں جو آپ کو حضر سے براللہ وضی اللہ عندی وراشت میں ملیں ہے ہی رضا می مالی بھی بنیں۔

جب آب بارہ سال دو ماہ اور دی دن کے ہوئے تو آپ کے بچا ابوطالب تجارت

کے لیے آپ کوساتھ لے کرشام چلے گئے۔ آپ تیانا کی شہر میں اترے۔ بحیرہ را بہ نامی
ایک یہودی عالم نے آپ کو دیکھ کر ابوطالب سے بوچھا آپ کے ساتھ میلا کا کون ہے؟
انہوں نے بتایا میرا بھتیجا ہے۔ را بہ نے سوال کیا کہ آپ کوائی سے ہمدردی ہے؟
ابوطالب نے جواب دیا" ہاں' را بہ کہنے لگا اگر آپ اسے شام لے گئے تو وہاں
کے یہودی اسے ضرور تی کے۔ اس پر ابوطالب آپ سائیڈی کی کھ دوائیں لے آئے۔

حضرت خدیجهرضی الله عنها سے نکاح

پیس سال کی عمر میں آپ ساٹھ ای اور معزوت خدیجہ رضی الله عنہا کا سامان تجارت کی غرض سے لے کر گئے۔ اس کے دو ماہ بعد ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ ابوطالب نکاح میں موجود سے ۔ ان کے ساتھ بن ہاشم اور معزوت بلہ کے سردار بھی تھے۔ ابوطالب نے بید خطبہ پڑھا۔ ترجہہ: ۔ سب تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل ، معد فی اصل اور معز کی جڑسے پیدا کیا۔ ہم کواپ نبی کی پرورش کرنے والا اور اپنے حرم کا محافظ بنایا۔ ہمارے لیے اس نے گھر بنایا جس کا جم کی باجا تا ہے ، امن والاحرم بنایا اور ہمیں لوگوں پر حکر ان بنایا۔ الله تعالیٰ کی حمد کے بعد! میرا بیہ بھیجا محمد بن عبدالله ایس شان والا ہے۔ کہ ہم آ دمی سے برتر ہے۔ اگر چہ مال اس کے پاس بھیجا محمد بن عبدالله ایس شان والا ہے۔ کہ ہم آ دمی سے برتر ہے۔ اگر چہ مال اس کے پاس کو ہم ہے کیونکہ مال ڈھلٹا سا یہ ہے اور میک ایک امر حائل ہے اور حمد نے جس کے دشتہ داروں کو تم جائے ہو خدیجہ بنت خویلد سے خوامندگاری فرمائی ہے اس کو مال سے مہر دیا ہے جو پچھا نقداور پچھآ جل ۔ خدا کی تم آ ہے مستقبل میں بڑی شان والے اور حمیل القدر ہوں گے۔ نفتہ اور حمد نی اکرم ساٹھ لیک تم آ ہے مستقبل میں بڑی شان والے اور حمیل القدر ہوں گے۔ خطبہ کے بعد نبی اکرم ساٹھ لیک تم آ ہے ستقبل میں بڑی شان والے اور حمیل القدر ہوں گے۔ خطبہ کے بعد نبی اکرم ساٹھ لیک تم آ نے ستقبل میں بڑی شان والے اور حمیل القدر ہوں گے۔ خطبہ کے بعد نبی اکرم ساٹھ لیک تم آ نے ست نکاح کرایا۔

فصل

بینیتیس سال کی عمر میں آپ ماٹی ایا کہ کی تعمیر میں شریک ہوئے قریش اس تعمیر میں آپ کو تھم بنانے پر رضامند ہوگئے۔ جالیس برس ایک دن کی عمر میں سوموار کے روز الله تعالیٰ نے آپ کومبعوث فرمایا۔آپ کی بعثت کے بیس روز بعد تک قریش ستارے ٹوٹنے دیکھتے رہے۔ بعثت کے بعد تین برس تک آپ مالٹی ڈاریٹی نے اپنے معاطے کو پوشیدہ رکھا اس کے بعد

بعت کے بعدین برک تک ایسے متی ایری کے ایسے آپ کواظہار کا تکم دیا گیااور بیآیت کریمی نازل ہوئی۔

قَاصُلَءُبِمَا تُؤْمَرُ (38)

سوآباعلان كرديجة جس كاآب كوظم ديا كيا-

جب آپ سائی آیا کی عمر مبارک انبیاس سال آٹھ ماہ اور گیارہ دن ہو کی تو آپ سائی آئی ماہ اور گیارہ دن ہو کی تو آپ سائی آئی کے چیا ابوطالب نے انتقال کے تین یا پانچ دن بعد رمضان المبارک بیس حضرت خدیجہ رضی الله عنہا را ہی ملک عدم ہو کیں۔

اُم المومنین حضرت خدیجہ رضی الله عنها کے تین ماہ بعد آب حضرت زید بن حار شہر ضی الله عند (39) کے ساتھ طائف تشریف لے گئے وہاں ایک ماہ تھہرنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مطعم بن عدی کے عہدا مان میں تھہرے۔

پچاس سال تین ماہ کی عمر میں نبی کریم ساٹھ این ہے کہ معراج سے سرفراز فرمایا گیا۔

تر بین سال کی عمر میں آپ ساٹھ این نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ ساٹھ این ہے اسٹھ این ہے اس سے قبل ہی سحا بہ کرام رضی الله عنه می کو ہجرت کا حکم دے رکھا تھا جس کی بنا پر انہوں نے گروہ درگروہ ، ہجرت کی۔ نبی اکرم ساٹھ این ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ، حضرت عام بن فہیر ہ اور عبدالله بن اریقط رضی الله عنه سے ساتھ ، ہجرت فرمائی ۔ حضرت علی بن ابی عام بن فہیر ہ اور عبدالله بن اریقط رضی الله عنه می ساتھ ، ہجرت فرمائی ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کو چھے چھوڑا تا کہ لوگوں کی امائتوں کو جو آپ ساٹھ این ہے باس تھیں طالب رضی الله عنه کو چھوڑا تا کہ لوگوں کی امائتوں کو جو آپ ساٹھ این ہجرت فرمائی۔ بحفاظت واپس کر دیں۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضلی رضی الله عنه نے بھی ، ہجرت فرمائی۔

<sup>38</sup>\_مورة الحجرة يت نمبر ٩٣

<sup>39۔</sup> نی کر میم سٹنی آیے آبار کے خادم تھے اور آپ نے ان کو متنی بنار کھا تھا۔

3

ابن سائب کا قول ہے کہ نبی اکرم سلٹی آیٹی کے گیارہ بچپاتھے۔ جن کے اساءاس طرح ہیں۔ اے حارث ۲۔ زبیر سے ابوطالب سے جمزہ اے حارث ۲۔ غیراق کے مقوم ۸۔ صفار

٩ عباس الحجل

ابوسائب کے علاوہ دوسرے راو بول نے ان کی تعداد دس (40) بیان کی ہے۔ تم کوشار

40- " ضياء النبئ" من حضرت ضيا الامت جسنس بيرمحد كرم شاه الاز برى عليه الرحمة في كل تعداد دس تم فر ما أي ب- والله اعلم مالصواب-

بقول ابن ہشام حضرت عبدالبطلب کے ہاں پائج ہویوں میں سے وی جینے اور چھ بیٹیاں پیدا ہو کیں۔ '' د حدہ للغلبین ''میں پندرہ الزکوں کا ذکر ہے اور فر مایا کرتے ہیے کہ چھ ہویوں سے بارہ جینے اور چھ بیٹیاں بیدا ہو کیں۔

ا حارث: نہی کر یم سین کیا ہے ہی چی حضرت عبدالمطلب کے سب سے بڑے جینے جیں۔ حضرت عبدالمطلب کی کنیت ابو الحارث ان کی وجہ سے ہے۔ یہ اپنے والد ماجد کی زندگی جی بی بی فوت ہو گئے ہیں۔ وال کے چار بیٹوں کو صحابیت کا شرف الحارث ان کی وجہ سے ہے۔ یہ اپنے والد ماجد کی زندگی جی بی بی فوت ہو گئے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام صغید بنت جندب جو لیے میں بوا، حضرت نوفل، حضرت عبدالله ، حضرت و بیدالله ، حضرت و بند بند و اقد کی نے صفید بنت جندب اور کی میں جناب نصر کی نسل سے ہیں۔ این ہشام نے ان کا نام سمرہ بنت جندب و اقد کی نے صفید بنت حدید بیان کیا ہے۔

تاضی سیامان منصور بور کی نے صفید بنت حدید بیان کیا ہے۔

Marfat.com

## نہیں کیااوراس نے کہا کہ غیراق کا نام جل تھا۔ زبیر بن عبدالمطلب کے لڑکے کو بھی حجل کہا جاتا تھا جس کا نام مقیرہ تھا۔

حفرت فاطمه بنت اسدومنى الله عنهامشرف باسلام تحيل-

م حضرت امير حمز ورضى الله عندند آپ كى كنيت ابوتمار واور لقب سيدالشهد اء ب ماحب بدارج النبوة في بنوى ، ، عضرت امير حمز ورضى الله عند آپ كايدارشاد گرامى ذكر كيا ہے۔ " مجھے شم ہاس خدائ ذوالجلال كى كه جس كے تبند قدرت ميں ميرى جان ہ ساتوں آسانوں ميں تکھا ہوا ہے كہ حمزة اسد الله واسد و سوله حمز والله اوراس كے رسول كاشير ميں ميرى جان ہ ساتوں آسانوں ميں تکھا ہوا ہے كہ حمزة اسد الله واسد و سوله حمز والله اوراس كے رسول كاشير ہے ۔ حضرت حمز ورضى الله عند كى تريم مشين آبا ہوئے كے معاود ورج ذيل و شي الله عند كى تريم مشين آبا ہم ہاله بنت وہب ہے۔ آپ رضى الله عند كے تبي كريم مشين آبا ہم ہوئے كے علاوه ورج ذيل و شي والده كانام ہاله بنت وہب ہے۔ آپ رضى الله عند كے تبي كريم مشين آبا ہم ہوئے كے علاوه ورج ذيل و شي بيل و شي الله عند كے تبي كريم مشين آبا ہم ہاله بنت وہب ہے۔ آپ رضى الله عند كے تبي كريم مشين آبا ہم ہاله بنت وہب ہے۔ آپ رضى الله عند كے تبي كريم مشين آبا ہم ہاله بنت وہب ہے۔ آپ رضى الله عند كے تبي كريم مشين آبا ہم ہاله بنت وہب ہے۔ آپ رضى الله عند كے تبي كريم مشين آبا ہم ہاله بنت وہب ہے۔ آپ رضى الله عند كے تبي كريم مشين آبا ہم ہاله بنت وہب ہے۔ آپ رضى الله عند كے تبي كريم مشين آبا ہم ہوئے ہوئے ہيں۔

ا\_آ برسول الله من أيام كرمنا ى بعالى بيل-

۲۔ آپ ک داندہ ہالہ بنت وہب نبی کریم سٹن کا آبا کی والدہ ما جدہ سیدہ آمنہ بنت وہب رسی الله عنها کی حقیقی ہمشیرہ ہیں۔اس نہت ہے آپ نبی کریم سٹنی کا آبا کی خالدزاد بھائی ہیں۔

۱-۱ پی زوجه دسترت ام بماره زینب رضی الله عنها ام الموثین حسرت ممیونه رضی الله عنها کی بمشیره بین - اس دجه سے بم زلف رسول (مان بینیم) بھی ہوئے -

حسنرت اینر حمز ه رمنی الله عندا نتها کی جرات منداور بهاور شخف غزوه بدر میں مبارزت پر آپ ، حسنرت علی الرتضی اور حسنرت عبیده بن حارث رمنی الله عنهم میدان میں نکلے اور آپ نے شیبہ کوواصل جنم کیا۔

ہجرت کے تیسر سرمال شوال المکرم میں میدان احد میں آپ کو انتہائی بے در دی سے شہید کیا گیا۔ وحش نے آپ کو شہید کیا اور ہند ہنت منتہ نے آپ کا کلیجہ جہا یا بعد میں ان وونوں نے اسلام قبول کیا۔ سرکار نے ان کے اسلام کونو تبول کرلیا شہید کیا اور ہند بنت منتہ نے آپ کا کلیجہ جہا یا بعد میں ان وونوں نے اسلام قبول کیا۔ سرکار نے ان کے اسلام کونو تبول کرلیا لیکن سامنے آئے ہے منع فر مایا ویا۔ آپ کو اور آپ کے بھا نجے عبدالله بمن جمش رضی الله عند کوایک ہی قبر میں جہل احد کے دامن میں دفن کیا گیا آپ کا مزار آج بھی اہل مجت کا مرکز ہے۔

ووبيغ عماره اوريل جبدووبينيال ام الفصل اورا مامتمي -

۵۔ابولہب: عبدالعزی نام تھا جبکہ معروف ابولہب کے نام نے تھا۔ والدہ کا نام لینی بنت ہاجرہ ہے۔اعلان نبوت سے پہلے مرکار دو عالم سن اللہ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا تھا تھر بعد میں تخت مخالف ہواحتیٰ کرقر آن مقدس میں اس کی ندمت میں بوری سورة تَبَتْ یَدَا آ بِیْ لَهَبِ تبت یہ اابی لهب نازل ہوئی۔

سیح بناری میں ہے کہ جب ابولہب کولونڈی تو یہ یا تو یہ نے نبی کریم ماؤنڈیٹٹو کی ولادت باسعادت کی خبر دی تواس نے اپ سینے کی دایادت کی خوشخبری من کرلونڈی کو آزاد کرویا''۔

حضرت شیاءالامت جسٹس پیرمحد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے'' ضیاء النبی جلد دوم' میں اس پرتبسرہ کرتے ہوئے رقم فرمایا ہے کہ اگر چہ ابولہب کی موت کفر پر ہوئی اور اس کی ندمت میں پوری سورۃ نازل ہوئی لیکن میلاد مصطفیٰ سٹی ایک ا اظہار مسرت کی برکت سے بیر کے روز سارے ہفتے کے مسلسل عذاب کے بعداسے پانی کا گھونٹ پلایا جاتا ہے اور اس کے

### يھوپھيال

آب سائی این کی چھر بھو بھیاں تھیں۔ ا۔ام محیم،ان کانام بیضا تھا۔ ۲۔برہ سا۔عا تکہ۔ سم صفیہ ۵۔ارڈی ۲۔امیمہ

ان میں سے حضرت صفیہ رضی الله عنہا کے اسلام میں ا تفاق ہے۔ عا تکہ اور ار ؤی کے بارے میں میں انفاق ہے۔ عا تکہ اور ار ؤی کے بارے میں محمد بن سعد نے کہا ہے کہ بید دونوں مکہ مکر مہ میں ایمان لا کیں اور مدینہ طیبہ ہجرت بھی کی ۔ دوسر ہے راوی کا قول ہے کہ ان میں حضرت صفیہ رضی الله عنہا کے علاوہ کوئی

عذاب میں بھی اس روز کی ہوتی ہے۔

چبرے کے چیکدار ہونے کی وجہ ہے ابولہب کہلایا۔ ایک آگھ ہے بھینگا تھا۔ اس کے بیٹوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم صاحبز اویوں کوطلاق دی۔ بیوی کا نام ام جمیل ارڈی بنت حرب بن امیے تھا جوابوسفیان کی بہن تھی۔ ۲۔ غیدات: ۔غیدات کا اصل نام مصعب تھا۔ والد کا نام منعمہ بنت عمرو ہے۔

ے۔ مقوم: - بی کریم سٹی نیائی کے والد ما جد حضرت عبدالله کا حقیق بھائی تھا۔ نام عبدالکجہ بھی ملنا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر و ہے۔

۸ - صفار: - ابن ہشام میں مغار بن عبد المطلب ندکور ہے۔ جبکہ المعارف میں ضرار بن عبد المطلب ہے۔ والدہ کا نام نتیلہ ہنت خیاب ہے۔ حضرت عباس رضی الله عند کے فیق بھائی ہیں۔

9۔ حضرت عہاس رمنی الله عند: حضرت عہاس رمنی الله عند فی کر یم سٹی نیا آبی کے بوب بچا سے جمرت نبوی سے پہلے ایمان

الے آئے سے کین انہوں نے عرصہ کہا ہے ایمان الا نے کوشر کین سے تخفی دکھا۔ غرد و بدر جس سلمانوں کے ہاتھوں ان کی

ار قاری کا یہی سب تھا۔ نتے کہ سے بچھ عرصہ پہلے جمرت کر کے مدیدہ منووہ پنچے، فتح کمہ جنین طا نکف، جوک اور ججة الووائ

میں آئے ضور سٹی آبی کہ مرکاب سے بارگاہ نبوی جس ان کو ہڑا اعراز واصل تھا۔ آپ سٹی آبی آبی کے بعد ظافات راشد بن اور

میں آئے ضور سٹی آبی کی مرکاب سے بارگاہ نبوی جس ان کو ہڑا اعراز واصل تھا۔ آپ سٹی آبی آبی کے بعد ظافات راشد بن اور

ویگر صحابہ بھی ان کا ب صد احرّام واکرام کیا کرتے ہے۔ ایک دفع لوگوں نے ان کے توسل سے بارش کی دعا ما گئی تو

موسلا دھاد ہارش ہوئی۔ ۲ سوجری جس دفاحت پائی امیر الموجین حضرت عثان ذوالنور بین رضی الله عند نے نماز جناز ہ پڑھائی میں موسلا دھاد ہارش ہوئی۔ ۲ سول سٹی آبی بی موسلا دھاد ہارش ہوئی۔ ۲ سے بی دفاحت اس سے بی اور عبد الرحمٰن

آپ کی ذوجہ محرّم مصرت ام الفصل لیا بہ بعث صادت ہلائیہ کا شارضی بیا ہے مشابہ سے ) اور عبد الرحمٰن

باس دی سے پیدا ہوئے ان جس سے قضل عبد الله ، عبد الله ، معید اور تحی کر بھر سی کی مشابہ سے ) اور عبد الرحمٰن سے بیدا ہوئی سے بیدا ہوئی سے بیدا ہوئی سے بیدا ہوئی سے بیدا ہوئی۔ حضرت ام الفصل کے بطن سے جبہ ہما می کیشرا اور صادت لو نٹر یول کے بطن سے بیدا ہوئی۔ حضرت ام الفصل کے بطن سے بیدا ہوئی۔ ان کی صاحبر اور کی مام جبر اور بی کی صاحبر اور کی مام جبر اور کی میں مام جبر اور کی دور کی کام میں بھر اور کی مام جبر اور کی دور کی کی مام جبر اور کی کی مام جبر اور کی کی صاحبر اور کی کی دور کی کی مام جبر اور کی کی دور کی کی مام جبر اور کی کی دور کی کی دور کی کی کی مام جبر اور کی کی دور کی کی دور کی اس کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی کی مام جبر اور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور ک

## از واج مطهرات رضى الله عنهن

أم المومنين حضرت خديجه بنت خويلدرضي الله عنها

اُم المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب رضی الله عنها نے سب سے پہلے ورقہ بن نوفل سے نکاح کے لیے کہالیکن ان سے شادی نہ ہو الله عنها نے سب سے پہلے ورقہ بن نوفل سے نکاح کے لیے کہالیکن ان سے شادی نہ ہو الله عنها نے میں بند بتایا جاتا ہے گر بند کے لا دلد مرنے ہے جل کی نسل ختم ہوگئی۔

طبقات ابن سعد میں مفترت عبد المطلب کے جیڑوں کی تعریف میں چندا شعار موجود میں جو کہ غالبًا مفترت عبد المطلب کے کسی بوتے کے میں ان کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔

اگر کسی نیاض آو جوان کا شار کرنا ہے تو ضرار کا شار کرشیر مرد تمزہ کو شار کر اور عباس کو شار کر ذبیر کواور اس کے بعد مقوم کو جل کو شار کر جو نو جوان سردار ہے۔ بہاور غیدات کو شار کر بیسب تو م کی عظمت ہیں اور دشمن پر ان کو سب سرداری حاصل ہو چکی ہے۔ نیاض حارث کو شار کر جوابیا بہا در تھا کہ جام مرگ چینے کے دنوں میں اس نے دنیا ہے مجدوشر نس کے ساتھ مند موڑا۔ جیسے میرے بچا ہیں تمام مخلوت میں ایسے ایسے چھا کسی کے نہیں اور نہ جیسے ہم لوگ ہیں کسی ووسرے فاندان میں ایسے اوَّ ہیں۔ (طبقات ابن سعد)

ان اشعار میں ابولہب، حضرت عبدالله اور حضرت ابوطالب کا ذکر نہیں۔ ممکن ہے اگران اشعار کی بوری عبارت دستیاب ہوتو و ہاں ان کا ذکر بھی موجود ہو۔

تحبل، مقوم آثم ، خیراق اور ضرار میں ہے کسی کے ایمان کے بارے میں معادم نبیں۔ اکثر روایات سے بیر ٹابت ہوتا ہے کہ یہ پانچوں بھائی نبی کریم سائٹ البیلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی نوت ہو تھے ہتے۔

ا۔ ام صیم بینا وز۔ یہ بی کریم سٹنی آیا ہم کے والد ماجد مفترت عبدالله ، حضرت ابوطالب اور حضرت زبیر کی حقیق ہمشیرہ ہیں۔ ان کا نکاح کریز ہن را بید ہی صبیب کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کا بیٹا عامر رضی الله عند کو حضرت عثان غنی رضی الله عند نے خرا سان کا حاکم بنایا تھا ، ان کی صاحبر ادی کا نام 'ارؤی' تھا۔ جو کہ حضرت عثان غنی رضی الله عند کی والدہ ما جدہ تھیں۔ اس نسبت سے حضرت عثمان غنی رضی الله عند نبی کریم میڈیا بیٹم کی حقیق بھو بھی کے نواسے تھے۔ (المعارف۔ زرقانی)

۲- برہ بنت عبدالمطلب: ۔ ان کا نکاح عبدالاسد ہے ہوا۔ ان کے بیٹے کا نام ابوسلم عبدالله تفا۔ حضرت ابوسلم قدیم الاسلام مسلمان ہیں حضرت ابوسلم کی ہوی کا نام ہند تھا جوام سلمہ کے نام سے مسلمان ہیں حضرت ابوسلم کی ہوی کا نام ہند تھا جوام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ابوسلم دضی الله عنہ کے دصال کے بعد حضرت اسلم درضی الله عنہ اکو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے شرف ذو جست سے نواز ا۔ برہ بنت عبدالمطلب کا ذکر تاریخ میں بہت ہی کم ماتا ہے۔ شایدان کی وفات نبی کریم صلی الله علیہ مسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی۔

Marfat.com Marfat.com سکی۔ پھر ابو ہالہ نے آپ سے شادی کی جس کا نام ہندتھا۔ایک قول کی روسے اس کا نام مالک بن نباش ندکور ہے اس شوہر سے آپ کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے جن کے اساء ہند

میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شتر سوار آیا اور ابطح وادی میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بلند آواز سے جی کر کہا۔ ''اے وحوکا باز والا پی آئی گاہوں کی طرف تین دنوں کے اندرا ندردو ڈکر آؤ''۔

میں نے دیکھا کہ لوگ اس شرسوار کے پاس جمع ہو گئے بھر وہ مجد میں داخل ہوالوگ اس کے بیتھیے بیتھیے سے بھر میں نے دی کا ادنٹ کعبہ کی جمیت پر کھڑا ہے اس شخص نے وہی نفر وہ بلند کیا۔ پھر میں نے اس اونٹ کوجبل الی تبیس کے اور کھڑا ہواد یکھا دہاں جا کراس شرسوار نے وہی نفر ولگا یا اورا یک بھاری بھر کم چٹان کو بیچی دھکا دیا جب وہ ارتفکتی ہوئی نے اور کھڑا ہواد یکھا دہاں جا کراس شرسوار نے وہی نفر ولگا یا اورا یک بھاری بھر کم چٹان کو بیچی دھا دیا جب وہ ارتفکتی ہوئی ہے جب بھی تان کا نکڑا نہ کرا ہوا ۔ (ضیا والنبی) یہ خواب بعداز ال بالکل میچ

٣ مني بنت عبد المطلب: - ني كريم مثاني أيلي كي يجو بهى حضرت امير همز وسيد الشهد اورضى الله عند ك هيتى جميشر و بيل جرأت وبها درى بيل بين المرى بيل بين بين المرى بيل المرى بيل المرى بيل المرى بيل المرى بيل المرى بين المرك بين ال

معرت زبیر بن توام رسی الله عنه عشره بس سے ہیں۔ دونوں بھائی اسلام کے تقیم مجاہدا درسپوت تابت ہوئے۔ ۵۔ارزی بنت عبدالمطلب:۔ نبی کریم ساڑا ایجام کے والد ماجد مصرت عبدالله رسی الله عندکی حقیقی ہمشیرہ ہیں۔ان کا لکاح عمیر اور ہالہ ہیں۔اس کے بعد عتیق بن عائذ مخزومی نے نکاح کیا جس سے ہندنام کی لڑکی بیدا ہوئی۔ بعض علاء کے زدیکے عتیق سے نکاح ابو ہالہ سے پہلے ہوا۔ پھر نبی اکرم مسلی آبیہ نے آپ سے نکاح فر مایا۔اس وقت ان کی عمر چالیس برس تھی۔ نماز کی فرضیت سے قبل کے نبوی آپ سے نکاح فر مایا۔ اس وقت ان کی عمر چالیس برس تھی۔ نماز کی فرضیت سے قبل کے نبوی کو آپ کا وصال ہوا۔ یہی روایت سے حیے ہے۔ نبی اکرم مسلی آبیہ نے آپ کی زندگی میں کسی عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ وصال کے وقت ان کی عمر پنیسٹرے برس تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ مشرف باسلام ہو کیس اور نبی اکرم مسلی نی تبلی ہوئی۔ ہوئیں اور نبی اکرم مسلی تبلی تبلی کی جملہ اولا دسوائے حضرت ابراہیم (41) وضی الله عنہ کے ان کے بطن سے پہلے آپ شرف باسلام کے بطن سے پہلے آپ شرف باسلام کے بطن سے پیدا ہوئی۔

عکیم بن حزام راوی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کا انتقال ہوا تو ہم ان کی میت آپ کے گھرے لے کر نکلے جو ن میں ہم نے ان کو دن کیا۔ بی اکرم مالٹی کیا آپ میت آپ کے گھرے لے کر نکلے جو ن میں ہم نے ان کو دن کیا۔ بی اکرم مالٹی کی آپ کی قبر میں اتر ہے آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی (42)۔

ام المونين حضرت سوده بنت زمعه رضى الله عنها

ام المونین حضرت و و بنت زمعه بن قیس بن عبرشمس رضی الله عنها آپ قدیم الاسلام بین اور نبی اکرم مالی آپ بین عبرش بین عبرش بین عبرش روضی الله بین اور نبی اکرم مالی آپ بیعت کی ۔ بہلے اپنے بچپازاد حضرت سکرال بن عمرورضی الله عنه کے نکاح میں تنہیں انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ دونوں میال بیوی نے اسماع حبشہ کی سے سے نکاح میں تنہوں نہوں نے اسماع میں انہوں نے انہوں نے اسماع میں انہوں نے نے انہوں نے

بن وہب کے ساتھ ہوا۔ ان کے بیٹے طلیب قدیم الاسلام بیں اوؤی نے بین ہجری بیں اسلام قبول کیا۔ بی کریم ملٹی این ہم وصال پرمر شد لکھا۔ حضر ت طلیب رضی الله عندغز وہ تبوک کے دوران شہید ہوئے۔

۲۔ امیر بنت عبد المطلب: ان کی شادی جمش بن رہا ہے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹا عبد الله بن جمش غرادہ اصد بیں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے ۔ اور حضرت امیر حمزہ دخی الله عند کے ساتھ ایک ہی قبر میں فنی ہوئے ۔ ان کی نبی بیٹیال تھیں ۔ شہادت پر فائز ہوئے ۔ ان کی نبی بیٹیال تھیں ۔ زینب، ام جبیب اور حمند حضرت زینب بنت جمش کو سرکار دوعالم سائی آئیل نے اپنی زوجیت کا شرف بخش ۔ ان کا پہلا نام بر و تحقارام حبیب رضی الله عندے اور تحقارت کی الله عند کا تکاح عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عندے ہوا جباح مند کا نکاح مصعب بن تمیسر رضی الله عندے اور مجرطلی بن عبد الله عندے ہوا۔ مجرطلی بن عبد الله عندے ہوا۔

41۔ حضرت ابراہیم رضی الله عند حضرت مار میقبطید رضی الله عنها کے بطن سے تھے۔ 42۔ اس دفت نماز جناز ہ کا تھم نازل نہ ہوا تھا اس لیے نماز جنازہ نہ بڑھی گئی۔ سرز بین کی طرف ہجرت ثانیہ کی۔ جب دونوں مکہ معظمہ دالیں لوسٹے خاوند کا انقال ہوگیا۔
ایک روایت کے مطابق ان کا انقال حبشہ میں ہوا۔ عدت کے بعد رسول کریم ملٹی آیتی ان ہوں
ان کو پیغام نکاح دیا اور نکاح فر مالیا۔ مکہ معظمہ میں آپ کی رخصتی ہوئی مدینہ منورہ میں انہوں
نے ہجرت کی جب عمر رسیدہ ہو گئیں تو نبی اکرم سلٹی آیتی ہے آپ کو طلاق دینے کا ارادہ فر مایا
لیکن حضرت سودہ رضی الله عنہا نے عرض کیا کہ آئیں طلاق نہ دی جائے بلکہ ازواج
مطہرات میں شامل رکھا جائے۔ انہوں نے اپنی باری حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا
کے حوالے کر دی۔ نبی اکرم مالٹی آیتی نے ان کی درخواست کو قبول فر مالیا اور طلاق نہ
دی۔ سے حوالے کر دی۔ نبی اکرم مالٹی آیتی ہے ان کی درخواست کو قبول فر مالیا اور طلاق نہ

## ام المونين حضرت عائشه بنت ابوبكررضي الله عنها

ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی الله عنہا کی پہلے جبیر بن مطعم سے متلئی تھی پھر نبی کریم ملئی نیآئی نے رشتہ ما نگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے عرض کیا کہ مجھے بچھ مہلت دہنے تاکہ جبیر کونری سے قائل کرلوں۔ جبرت سے دوسال قبل شوال کے مہینہ میں نبی کریم سائٹ نیائی نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔

ایک قول کے مطابق ہجرت سے تین سال پہلے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر چوسال تھی۔ رخصتی مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر نوسال تھی۔ نبی کریم ساٹھ ایک آئیل کی مراوسال تھی۔ نبی کریم ساٹھ ایک آئیل کے وصال کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ نبی کریم ساٹھ ایک آئیل کے وصال کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ نبی کریم ساٹھ ایک آئیل نے سوائے ان کے کسی با کرہ عورت کے ساتھ شادی نہیں گی۔ 20 ھیا مدہ میں انتقال فر مایا۔ ستر برس کے قریب عمر پائی۔ آپ نے دیگر امہات المومنین کے ساتھ جنتہ البقیج میں دفن کرنے کی وصیت فر مائی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی ساتھ جنتہ البقیج میں دفن کرنے کی وصیت فر مائی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی ساتھ جنتہ البقیج میں دفن کرنے کی وصیت فر مائی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریہ وضی ساتھ جنتہ البقیج میں دفن کرنے کی وصیت میں میں تھا واقد کی کے قول کے مطابق آپ نے درمضان المبارک منگل کی رات ۵۸ ھے چھیا سٹھ سال کی عمر میں وصال فر مایا۔

ام المومین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی الله عنہا یہ بہلے حضرت حنیس بن خذافہ رضی الله عنہ کے نکاح میں تھیں۔ان کے ساتھ مدینہ منورہ جمرت کی ۔ بجرت کے بعد نبی کریم ملٹی ایکی بدرسے واپسی پر حضرت حنیس رضی الله عنہ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد آپ از واج النبی ملٹی ایکی میں داخل ہو کیں۔ نبی کریم ملٹی ایکی الله عنہا سے رجوع فر مالیں۔ کیونکہ یہ نے آپ کوایک طلاق دی جس پر حضرت حفصہ رضی الله عنہا سے رجوع فر مالیں۔ کیونکہ یہ کثرت سے روزے رکھتی ہیں اور نوافل اواکرتی ہیں آپ ملٹی ایکی کی طلاق سے رجوع کرایا۔

ایک قول بی ہے کہ آپ نے صرف طلاق کا ارادہ فر مایا تھا طلاق کی نوبت نہ آئی۔
واقد می کے قول کے مطابق ۴۵ ھ شعبان المعظم میں ساٹھ برس کی عمر میں حضرت امیر
معادیہ رضی الله عنہ کے زمانہ میں وصال فر مایا۔ ایک قول کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی
الله عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں وصال فر مایا۔

## ام المونيين حضرت ام سلمدرضي الله عنها

ان کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے۔ ابی امید کا نام سہیل ہے جن کوزاد الراکب کہا جاتا تھا۔ ابی امیہ ہیل کانسب نامہ اس طرح ہے۔

سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرہ بن مخزدم پہلے حضرت ابوسلمہ بن عبدلا سدرضی اللہ عنہ کے عقد میں تقییں ۔ ان کے ساتھ حبشہ کی دونوں آجرتیں کیں۔ وہیں آپ کے ہاں زینب کی ولا دت ہوئی۔ اس کے بعد عمر اور در ہ پیدا ہوئے۔ سم ھیں حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد نبی کریم مالٹی آئے ہے عقد میں شوال سم ھیں آئیں۔ ان کا وصال مالہ عنہ کے وصال کے بعد نبی کریم مالٹی آئے ہے عقد میں شوال سم ھیں آئیں۔ ان کا وصال میں اور ایک قول کے مطابق سم ھیں ہوا۔ پہلا قول سمجے ترہے۔

ابونعیم اصبهانی کے قول کے مطابق آپ کا جنازہ حضرت سعید بن زید رضی الله عنه نے پڑھایا۔ بیہ بات درست نہیں ہے۔ بچ بات بیہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ

رضی الله عندنے پڑھائی جنت البقیع میں دن ہیں۔وصال کےوفت چوراس سال عمر تھی۔ ام الموتين حضرت ام حبيبه رضى الله عنها

نام رمله بنت الى سفيان بن حرب تفار بہلے عبيد الله بن جحش بن رباب كے عقد ميں تھیں۔ائیں سے آپ کے ہاں حبیبہ پیدا ہوئی۔ای حبیبہ کی وجہسے آپ کی کنیت ام حبیبہ پڑی۔اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی سرزمین کی طرف دوسری ہجرت کی۔شوہر نے وہاں عيساني ندبب اختيار كرليا اورمر مد بهوكروين مركيا ليكن حضرت ام حبيبه رضى الله عنها ثابت

نی کریم مالی این این المین مری کونجاش کے پاس بھیجا۔ تا کہ آپ کی جانب ہے انہیں پیغام نکاح دے۔ ے دیس می کریم ملٹی آئیل کے عقد آئیں۔ نبجاس نے نبی اکرم مالئی این کی طرف سے جارسو دینار مہر دیا۔ شرجیل بن حسنہ کے ساتھ الله تعالی کے رسول

مال المالية المالية من بارگاه ميس رواندكيا-

ا یک روایت میں ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنها نے خالد بن سعید بن عاص کواپنا ويل بنايا۔ انہوں نے آپ کا نکاح کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ مدینہ طبیبہ آگئیں نى اكرم مالى الله عند ناح كابيغام ديا حضرت عثمان بن عفان رضى الله عند نے آپ كا نكاح نی ریم مان این کی انتقال فرمایا۔

ام المونين حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها

ام المونين زينب بنت جحش بن رئاب بن يتمر بن صبره بن مسره بن كبير بن عنم بن دان رضى الله عنه كى والده اميمه بنت عبدالمُطلب رسول الله ما في الله عنه كي يهو يهى تقيل بهل حضرت زید بن حار شدر شی الله عنه سے نکاح ہوا۔ ہجرت کرنے والی عورتوں میں آپ شامل بين ٥٥ هين ني كريم مالية الآيم في مدينه طبيبه من آب سے نكاح فرمايا۔ ٣٠ هكورين سال کی عمر میں وصال فر مایا۔

Marfat.com Marfat.com

# ام المونين حضرت زينب بنت خزيمه رضى الله عنها

ام المونین حفرت زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبدالله بن عمره بن عبدمناف بن ہلال بن عامر بن صعصعه رضی الله عنها ام المساكین کے نام سے معروف تھیں۔ بہلطفیل بن حارث کے ساتھ تکاح کیا۔ طلاق کے بعداس کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی الله عنہ نے نکاح کیا جوغز وہ احد میں شہیدہو گئے رمضان المبارک میں ہجرت کے اکتیسویں مہینے کے آغاز میں نبی کریم سلٹھ لیکھ نے آپ سے نکاح کیا۔ آٹھ ماہ آپ کے ساتھ رہیں۔ پھر ہجرت کے انتالیسویں مہینے رہی الثانی کے آخر میں انتقال کر گئیں اور جنت البقیع میں وُن ہیں۔

## ام المونين حضرت جوريد رضى الله عنها

ام المونین حفرت جوریدرضی الله عنها بنت حارث بن الی ضرار غروه بن مصطلاق میں قید ہوکر آئیں۔ اس سے پہلے مسافع بن صفوان بن ما لک کے عقد میں تھیں فینیمت کی تقدیم کے وقت حفرت ثابت بن قیس بن شاس رضی الله عنه کے حصہ میں آئیں۔ جنہوں نے آپ کو مکا تنہ بنادیا۔ نبی کریم سافی آئی آئی نے بدل کتابت ادافر ما کر اچھیں نکاح کر لیا۔ ان کا نام بر وقعا۔ نبی کریم سافی آئی آئی نے بدل کتابت ادافر ما کر اچھیں نکاح کر لیا۔ ان کا مام بر وقعا۔ نبی کریم سافی آئی آئی نے تنہ میل کر کے جورید کھالوگوں نے نکاح کی خبر سنتے ہی بنو مصطلات کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کے اس نکاح کی برکت سے سوخاندان آزاد کی برکت سے سوخاندان آزاد مول دریا۔ آپ کو اس کا دول اور دریا۔ آپ کی برکت سے سوخاندان آزاد کردیا۔ آپ کی برکت سے سوخاندان آزاد کی برکت

## ام المونين حضرت صفيد بنت حيى رضى الله عنها

ام المومنین حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب بن سعید بن عامر رضی الله عنها آپ حضرت ہارون بن عمر ان علیہ السلام کی اولا دستے تھیں۔ سلام بن مسلم قرظی نے پہلے نکاح کیا۔ لیکن اس نکاح کیا۔ لیکن اس نکاح کیا۔ لیکن اس نکاح ہوا۔ جوغزوہ خیا سے نکاح ہوا۔ جوغزوہ خیبر میں قبل ہوا اور یہ قبیر میں قبل ہوا اور یہ قبیر میں کریم ملکی آئی ہے ان کوآ زاد کر کے اپنی زوجیت کے خیبر میں قبل ہوا اور یہ قبیر ہوئیں۔ نبی کریم ملکی آئی ہوئی ہے ان کوآ زاد کر کے اپنی زوجیت کے

شرف سے نوازا۔ آزادی کے ان کو نکاح کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔
نبی کریم ملٹی آیٹی نے ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت کے شرف سے نوازا۔ آزادی کوان کا مہر
کھہرایا۔ ایک روایت کی روسے غنیمت کی تقسیم کے وقت حضرت دحیہ کلبی رضی الله عنہ کے
حصہ میں آئیں۔ نبی کریم سالٹی آیٹی نے سات کنیزوں کے بدلے ان سے لے لیا۔ ۵۰ھ یا
۵۲ھ یا ۲۳ھ میں وصال فر مایا اور جنت البقیج میں دن ہوئیں۔

## ام المونين حضرت ريحانه رضي الله عنه

ام المومنین حضرت ریجانہ بنت زید بن عمرو بن ختافہ رضی الله عنہا ابن سعد کے بقول بیر بن نضر سے تضیں اور بقول کلبی ان کانسب یوں ہے۔

ريحانه بنت شمعون بن زيدرضي الله عنها

بی قریظہ کے کسی آ دمی کے عقد میں تھیں جس کا نام تھم بتایا جاتا ہے قیدی ہو کرنبی کریم مالئی آئیل کے حصہ میں آئیں۔ آب نے آزادفر ماکر لاھیں ان سے نکاح فر مایا۔

نی کریم ملائی آیا جب ججۃ الوداع سے والیس تشریف لائے توان کا وصال ہوااور جنت البقیع میں ان کو فن کر دیا۔ واقدی کے قول کے مطابق ۱۱ھ میں وصال فر مایا اور نماز جناز ہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ بیقول مجھی ہے کہ نبی کریم ملائی آیا ہے پاس کنیز کے طور پڑھیں۔
کے طور پڑھیں۔

## ام المونين حضرت ميموندرضي الله عنه

ام الموسین حضرت میمونه بنت حارث بن حزن بن بحیر بن ہزم ہلالیه رضی الله عنها زمانه جا بلیت میں مسعود بن عمر و ثقفی کے نکاح میں آئیں لیکن مفارفت ہوگئ پھر ابورہم بن عبدالعزی سے نکاح کیا جو مرگیا۔ آخر میں نمی کریم ملٹی لیے اللہ کے مکہ مکرمہ سے دس کیل کے فاصلہ پر مفام سرف میں ۔ کے دی میں عمر قالقصناء سے واپسی پر نکاح کیا۔ آپ نبی اکرم سلی آئی الیک کی آخری زوجہ مطہرہ ہیں۔ الله تعالیٰ کی نقذ ہر کہ جس مکان میں آپ کی زفعتی ہوئی اس

مکان میں وصال پایا اور فن ہوئیں۔ من وصال ۲۱ ہے یا ۲۳ ہے یا ۲۳ ہے۔

نووٹ: ان عور توں کاذکر جونجی کریم علیہ لیے کے عقد میں آئیں لیکن ان سے ذفاف ندفر مایا۔

ا بنی کلا ب سے ایک عورت تھی جس کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے اس کا نام فاطمہ بنت ضحاک کلا بی کہا۔ بعض نے عمر ہ بنت میر بندین عبید بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بتایا۔

بعض روایات میں عالیہ بنت ظبیان بھی آیا ہے جو کہ بکر بن کلا ب کی اولا دسے تھی۔ اور بعض نے اس کا نام سبابنت سفیان بتایا ہے جو کہ بکر بن کلا ب کی اولا دسے تھی۔ اور بعض نے اس کا نام سبابنت سفیان بتایا ہے جو کہ بکر بن کلا ب کی اولا دسے تھی۔ ان روایات کی بنا پریدا یک عورت ہے۔ جس کے نام میں اختلاف ہے اور بید بنی عامر سے بی ہے۔

زیریا یک عورت ہے۔ جس کے نام میں اختلاف ہے اور بید بنی عامر سے بی ہے۔

زیریا یک عورت ہے۔ جس کے نام میں اختلاف ہے اور بید بنی عامر سے بی ہے۔

زیریا یک ور روایات کے مطابق سرکار دو عالم میں اختیار نے ان ناموں کی عورتوں سے نکاح

زہری کے قول کے مطابق رسول الله سالی آیا ہے فاطمہ بنت ضحاک سے نکاح فرمایا کین اس نے فلطی سے 'اعوز بالله منائٹ '' کے کلمات کہد دیئے تو آپ نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعدوہ کہا کرتی تھی کہ میں بد بخت ہوں بیڈ والقعدہ ۸ھ میں عقد میں آئی اور ۲۰ھ میں فوت ہوئی۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ دا داسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مالی آئی ہویوں کو اختیار دیا تو کہ نبی کریم مالی آئی ہویوں کو اختیار دیا تو اس نے دخول فرمایا کین جب آپ نے اپنی ہویوں کو اختیار دیا تو اس نے اپنی ہویوں کو اختیار دیا تو اس نے اپنی توم کو اختیار کر لیا اور آپ سے جدا ہوگئی۔

۲۔ عبدالله بن عمر رضی الله عند نے ارشا دفر مایا کہ سبابنت سفیان نبی کریم ملٹی آیا ہم کی از واج مطہرات سے تھیں۔

۵۔ اساء بنت نعمان بن افی جون بن حارث کندید، جونیہ، قادہ کا قول ہے کہ جب سرکار دو عالم سائی ایک اس کے باس گئے اور بلایا تواس نے کہا آجا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اسے طلاق دے دی۔ باقی روایوں کا قول ہے کہ بیدو ہی ہے جس نے '' اعوذ بالله منك '' کے الفاظ کے شے۔

٢-١١م بخارى رحمة الله عليه في الني على من الى اسيدساعدى سيدروايت كيا-

تزوج رسول الله الله الله الميه بنت شراحيل فلما ادخلت عليه بسط يلا اليها فكانها كر هت ذالك فامر ابا اسيد ان جهز هاو يكسوها ثوبين-

رسول الله ملی آنی آنی امیمه بنت شراجیل سے شادی کی جب اس کو آپ کے پاس بھی دیا گیا تو آپ نے باس کو ناپسند کیا دیا گیا تو آپ نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا یا تو یوں محسوس ہوا کہ اس نے اس کو ناپسند کیا ہے تو آپ نے ابواسید کو تھم فر مایا کہ اس کو واپس چھوڑنے کی تیاری کرواور اس کو دو کیڑے بہنا دؤ'۔

انبى سے ایک اور روایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

اتى رسول الله علان المحونية فلها ادخلت عليه و قال هبى لى نفسك فقالت كيف تهب الملكة نفسها للسوقة فاهو لم بيلا اليها لِتسكن فقالت اعوذ بالله منك فقال قل عذت بمعاذ ثم خرج الينا فقال يا اسيل اكسها رازقين والحقها لا هلها \_

رسول الله مل آن ہونیہ کے پاس (نکاح کے لیے) تشریف لے گئے جب اس کی رخصتی ہوئی تو آپ نے فر مایا اپنا آپ جھے ہہ کرتواس نے کہا کہ کیے ملکہ اپنا آپ ہہ کرسکتی ہوئی تو آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تا کہ وہ تھم جائے تو وہ کہنے گئی "اعود بالله منك " رسول الله سل آن آن مایا تو نے بڑی پناہ طلب کی ہے پھر آپ ہمارے پاس منك " رسول الله سل آن آن مایا تو نے بڑی پناہ طلب کی ہے پھر آپ ہمارے پاس آگئے۔ اور فر مایا اے اسیداے کتان کے دوسفید کیڑے پہنا دواور اسے اس کے فائدان میں چھوڑ آؤ۔

کے قتیلہ بنت قیس خواہر اضعت بن قیس نی کریم اللہ اللہ اللہ اللہ علی انکاح اشعث نے کیا۔

بعد میں وہ حضر موت جلا گیا اور اسے بھی ساتھ لے گیا و ہیں اس کوسر ور دوعالم سلی آئیا ہے وصال کی خبر ملی تو اسے ساتھ اپنے علاقہ میں لے آیا۔ وہ خود مرتد ہو گیا اور سہ بھی اس کے ساتھ مرتد ہوئی۔ بھر ایمان لانے کے بعد عکر مہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے اس سے نکاح کرلیا۔ حضر ت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو سخت نا پہند کیا۔ تو حضر ت عمر فی روق رضی اللہ عنہ نے اس کو سخت نا پہند کیا۔ تو حضر ت عمر فی روق رضی اللہ عنہ نے اس کو سخت نا پہند کیا۔ تو حضر ت عمر فی روق رضی اللہ عنہ نے کرئی از واج میں سے ہے بی نہیں۔ نہ آپ نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے دیاح کا انکار فر ماتے ہے۔

٨ ـ مليكه بنت كعب ليثى

بعض علماء کہتے ہیں کہ بیرہ ہی عورت ہے جس نے ''اعوذ بالله منك' کہا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ نبی کریم سالٹی اُلِیِّ نے اس کے ساتھ دخول فر مایا۔ اور آپ کے پاس ہی اس کا انقال ہوا۔ اور بعض نے سرے سے نکاح کا ہی ا نکار کر دیا ہے۔

ورسيا

ایک قول کے مطابق ان کا نام سنا بنت اساء تھا۔ نبی کریم ملٹی آئی نے ان سے عقد کیا۔ لیکن زخصتی سے پہلے بینوت ہوگئیں۔ بیربی کلاب کی فدکورۃ الصدر عورت کے علاوہ ہے۔ ۱۰۔ام شریک ازوبیہ

ان کا نام غزید بنت جابر بن تکیم ہے سر کار دوعالم سالٹی آیا ہے۔ بن ابو بکر بن سلمی کے عقد میں تھیں رخصتی ہے پہلے ہی نبی کریم سالٹی آیا ہے۔ طلاق دے دی۔ انہوں نے اپنے آپ کو بین تھیں رخصتی ہے پہلے ہی نبی کریم سالٹی آیا ہے۔ طلاق دے دی۔ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم سالٹی آیا ہے۔ کہ بہد کرنے والی عورت خولہ بنت نبی کریم سالٹی آیا ہے۔ بہر کردیا تھا۔ ایک قول رہمی ہے کہ بہد کرنے والی عورت خولہ بنت محکم ہے۔

اا فوله بنت بذيل بن مبيره

سرکار دوعالم ملی آیائی نے ان کے ساتھ عقد کیالیکن آپ کے پاک حاضر ہونے سے بل ہی بیانتقال کر گئیں۔

۱۲ ـ شرافت بنت خليفه

یه حضرت دحیه رضی الله عند کی بهن تھیں۔ نکاح نبوی بیں آئیں گر زھنی نہوئی۔ سال لیالی بنت عظیم ، قیس کی ہمشیرہ

سرکار دو عالم ملٹی آئی آئی میں ہے ساتھ عقد کیا۔ غیور تھی فٹنے نکاح کا مطالبہ کرنے پر سرکار دوعالم ملٹی آئی آئی میاں کا مطالبہ پورافر مادیا۔

۱۳ يمره بنت معاويد كندبيه

آپ ملٹی آیا ہے عقد میں آئیں۔ شعبی کا قول ہے کہ کندہ قبیلہ کی ایک عورت کے ساتھ نبی کریم ملٹی آیا ہے کا عقد ہوائیکن آپ ماٹی آیا ہے وصال کے بعد آپ کے آستانہ پر صافر ہو کئیں۔

۵ا ـ بنت جندب بن تمزه خندعیه

بعض کے زوری ان کو نبی کریم منظم الیا آئے کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا اور بعض نے ان کے وجود کا بی انکار کر دیا ہے۔

۲۱\_ بنی غفار کی ایک عورت

سرکار دوعالم ملی این بنی خفاری ایک عورت کے ساتھ عقد کیا۔ تنہائی میں اس کے جسم پرسفیدداغ دیکے کرارشادفر مایا اپنے خاندان میں جلی جا۔

ا الك تول بيب كه كلابيد كجسم برسفيدداغ ملاحظ فرمائے۔

۱۸۔ "اعوذ بالله منك" كمنے والى عورت كے بارے ميں اختلاف ہے۔ بعض كے بزد يك وه كارت كے بارے ميں اختلاف ہے۔ بعض كے بزد يك جونيه اور بعض نے اس كانام مليكه لينيه ذكر كيا ہے۔

Marfat.com Marfat.com

# ان عورتوں کا تذکرہ جن کو نبی کریم علقالہ یہ نے بیغام نکاح دیا لیکن نکاح کی نوبت نہ آئی اور جنہوں نے ابنا آب رسول کریم علقالہ وست کے کو ہبہ کردیا(43)

ا\_امم بانى بنت ابوطالب بن عبدالمطلب

ان کا نام فاختہ تھا نی کریم ملٹی آئے ہے ان سے رشتہ ما نگا۔ انہوں نے عرض کیا میں بچوں والی عورت ہوں اور معذرت کی آپ ملٹی آئے ہی معذرت قبول فر مالی۔ بچوں والی عورت ہوں اور معذرت کی آپ ملٹی آئے ہی معذرت قبول فر مالی۔ ۲۔ ضباء بنت عامر بن قرط بن سلمہ

سرکار دوعالم سالٹی آیا ہے ان کے باپ سلمہ بن ہشام کو بیغام نکاح پہنچایا۔اس نے عرض کی مجھے اس سے مشورہ کرنے کی مہلت دیجئے۔ نبی کریم ملٹی آیا ہم کو کسی نے اس کے بردھا ہے کی خبردی۔والداس کے پاس پہنچااور سرکار دوعالم ملٹی آیا ہم کی خواہش کا ذکر کیا۔اس نے والد سے کہا جائے اور نکاح کر دیجئے دہ نبی کریم ملٹی آیا ہم کے پاس حاضر ہوالیکن سرکار مائی۔ فاموشی اختیار فرمائی۔

سرصفيدبنت بشامدبن فضله

نبی کریم سائی آیا ہے اس کواس وقت نکاح کا بیغام دیا جب بید قید ہوکر آئی۔ آپ نے اس کواس کی بیند پر چھوڑ دیا کہ مختے اختیار ہے خواہ مجھے اختیار کر ویا اسپنے پہلے شوہر کو۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے پہلا شوہر بیند ہے۔ آپ سائی آئی آئی نے اس کو آزاد کر دیا۔ بنو تیم نے اس کے اس فعل پر لعنت کی ۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے یونہی بیان کیا ہے۔ سے اس فتل پر لعنت کی ۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے یونہی بیان کیا ہے۔ سے اس فتر یک

ہم نے اس کا ذکر نبی کریم سٹھٹائیٹی کی طلاق یا فتہ عورتوں میں پہلے کر دیا ہے۔ایک روایت بیہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ہبہ کر دیا تکر نبی کریم ملٹھٹائیٹی نے قبول نہ کیا۔

<sup>43 -</sup> بى كريم سائدينيم كى تسوميت بورندعام مسلمانول پرممرلازم موتاب-

۵ کیلی بنت تقطیم

ہم نے اس سے بل ذکر کیا کہ اس کا نکاح سرکار دوعالم سلی آیا ہے ساتھ ہوا مگر نسخ ہو گیا۔ایک روایت بہ ہے کہ اس نے اپنا آب ہبد کیالیکن سرکار سلی آیا ہے تبول نہ فر مایا۔ ۲۔خولہ بنت حکیم بن امیہ

اس نے اپنا آپ ہبدکیا لیکن نبی کریم سائی آئی ہے فیصلہ کوملنوی رکھا بعد میں عثمان بن مظعون نے اس کے ساتھ عقد کرلیا۔

۷\_ جمرة بنت حارث بن عوف مزنی

۸\_سود ەقرىشىپە

نبی کریم ملٹی کی آئی۔ نکاح کا پیغام بھیجا وہ عورت اولا دوالی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ بجھے بیانا گوار ہے کہ میرے بچے آپ کے مربانے شور کردیں۔ نبی کریم ملٹی کی آپ کے مربانے شور کردیں۔ نبی کریم ملٹی کی آپ نے اسکی تعریف کی اوراس کے لیے دعافر مائی۔

9\_ نامعلوم الاسم عورست

مجاہد کا قول ہے کہ نبی کریم ملٹی آئے ہے۔ ایک عورت کوعقد کا پیغام بھیجا۔ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے والد سے مشاورت کرلوں۔ والد کے پاس گی اور اس نے اجازت دے دی پھر نبی کریم ملٹی آئے ہی کی بارگاہ میں آئی تو آپ نے فرمایا ہم نے تیرے علاوہ ایک اور لحاف اور دلیاف اور دلیا ہے۔

Marfat.com Marfat.com

## وہ عور تیں جو آپ علقائی پیش ہوئیں گرآپ نے انکارفر مادیا

ا\_امامه بنت جمزة بن عبد المطلب

اس کانام عمارہ بھی ندکور ہے۔ آب ملٹی نیائی نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ '' بیمبرے رضاعی (44) بھائی کی بیٹی ہے''۔

۲۔ ضحاک بن سفیان نے اپنی بیٹی پیٹر کی اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اسے کبھی سر در ذہیں ہوا آپ نے ارشا دفر مایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشا دفر مایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قول میکھی ہے کہ ریم ورت بنی کلاب سے تھی اس کے والد نے ریہ بات کہی تو نبی کریم

مالی کی است طلاق دے دی اور خلوت نہ فر مائی۔

بانديال

ا۔حضرت ماریہ تبطیہ (45) رضی الله عنہا اسکندر ریہ کے حکمر ان مقوس نے آپ مالٹی آئیا کے پاس انہیں بھیجا۔

۲ ـ دیجانه بنت زید

ان کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ آپ سلی آلیہ ہے۔
اسے آزاد فرما کر زوجیت کے شرف سے مشرف فرمایا۔ اور بعض کے نزدیک آزاد نہ کیا
زہری کا قول ہے کہ ریجانہ کو کنیز بنایا بھراسے آزاد فرمایا اور بیا پے رشنہ داروں میں چلی
میں۔

قاده کہتے ہیں کہ نی کریم مالٹی آیا کی دو کنیزیں تھیں۔ماریہ اور ریحانہ۔ بقول بعض

44۔ معفرت حزورض الله عندنی کریم سافی آیا کی پچاہیں کیکن ابولہب کی کنیز تو بیدنے نی کریم سافی آیا کی کو دورہ بلا سنے سے تلی معفرت حزورضی الله عندا کی بھائی بن کئے۔ تمل معفرت حزورض الله عند کو بھی دورہ بلایا۔اس وجہ سے معفرت حزورضی الله عندا پ کے رضا کی بھائی بن کئے۔ 45۔ ماریہ تبطیہ بنت شمعون۔ ان سے نبی کریم سافی آیا کی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رضی الله عندتھا۔ معفرت عمر فارد ق رضی الله عند نے ان کی قماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیج میں ان کو دفن کیا گیا۔ان کا انتقال ۱۲ ھیس ہوا۔

ربيجة فرظية بفي كنيرهي-

ا مارىيى الديجاند

ان کے علاوہ جمیلہ جو قید ہوکر آپ کے حصہ میں آئیں۔اور ایک باندی زیب بنت جحش نے آپ کو ہبدگی (46)۔

تعدادازواج مطهرات اوران كى ترتب

زہری نے آخرین کہا کہ نی کریم سائی ایکی کہا ہوی بعثت سے پہلے ام الموشین حضرت خدیجه رضی الله عنها بیں۔ پھر درج ذیل ترتیب سے امہات المومنین کو زوجیت کا

حصرت عائشهمد يقدرضي اللهعنها حضرت جومريه بنت حارث رضى الله عنها حضرت زينب بنت خزيمه رضي الله عنها حضرت ام حبيبه بنت ابوسفيان رضى الله عنها

حضرت سوده رضى الله عنها \_ حضرت امسلم رضى الله عنها-حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها-حضرت ريحانه بنت زيدرضي الله عنها-حضرت صفيه بنت جي رضي الله عنها - حضرت ميمونه بنت حارث رضي الله عنها

فاطمه بنت ضحاك كے ساتھ بھي عقد كياليكن اس كے پناہ مائنگنے كى وجه سے اس كوعلى عده كرديا-ايكة ول بيمى ہے كماس كے جسم يرسفيدداغ كى وجہسے اسے الگ فرمايا-اساء بنت نعمان جونیه سته نکاح فرمایالیکن خلومت نه قرمانی ان کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کاعلماءنے اٹکارکیا ہے۔

علماء كاارشاد ہے كه نبى كريم ما الله الله الله الله علماء كاار شاد ہے نكاح فرمايا۔ان میں سے چھتریشی ہیں۔حضرت خدیجہرضی الله عنہا بنی اسد سے،حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها تیم سے، حضرت سودہ رضی الله عنها بن لوی سے، حضرت ام سلمہ رضی الله عنها بن مخزوم سے، حضرت ام حبیبہ رضی الله عنہائی امیہ سے اور حضرت حفصہ رضی الله عنہائی عدی سے ، ان کے علاوہ عرب تبائل سے ان عور توں کے ساتھ عقد فرمایا۔

حضرت زینب بنت جحش اسدیدرضی الله عنها، حضرت میموند بلالیدرضی الله عنها، حضرت جویریدمصطلقیدرضی الله عنها، حضرت اساء جونیدرضی الله عنها، حضرت فاطمه کلابید رضی الله عنها، حضرت زینب بنت خزیمه بلالیدرضی الله عنها، حضرت ریحاندرضی الله عنها بنی نضیر سے اور حضرت و بیاندرضی الله عنها قید ہوکر آپ کے حصد بیس آئیس - محد بن کعب قرین میں کہتے ہیں -

نی کریم سائی آیا ہے۔ تیرہ مستورات کے ساتھ نکاح فر مایا۔ انھوں نے حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باتی المونین رضی اللہ عنہا کے اساء مبارکہ ذکر کیے ہیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہا نے ازواج مطہرات کی تعداد پندرہ اس تر تبیب سے بیان کی ہے۔ کی ہے۔

حضرت موده رضى الله عنها حضرت مفصه رضى الله عنها حضرت ذينب بنت جحش رضى الله عنها حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها حضرت ام سلمه رضى الله عنها حضرت صفيه درضى الله عنها حضرت جويريد بنت حارث رضى الله عنها حضرت جويريد بنت حارث رضى الله عنها حضرت ام شركي رضى الله عنها حضرت ام شركي رضى الله عنها

حضرت خدیجه رضی الله عنها حضرت عائشه رضی الله عنها حضرت ام حبیبه رضی الله عنها حضرت میموند رضی الله عنها حضرت میموند رضی الله عنها مضرت نرینب بنت خزیمه رضی الله عنها حضرت عمره بنت معادیه رضی الله عنها حضرت فتیله خوابرا شعث رضی الله عنها حضرت لیا بنت عطیم رضی الله عنها حضرت لیا بنت عطیم رضی الله عنها حضرت لیا بنت عطیم رضی الله عنها

ابدامامہ بن مہل نے اپنے والد سے ازواج مطہرات رضی الله عنہن کی بیر تیب
روایت کی ہے۔
حضرت خدیجے دضی الله عنہا

حضرت ام حبيبه رضى الله عنها حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها

حضرت سوده رضى الله عنها حضرت ام سلمه رضى الله عنها حضرت ميمونه رضى الله عنها

حضرت جویریدرضی الله عنها اور حضرت صفیدرضی الله عنها قیدی ہوکر آب ملا الله عنها الله عنها قیدی ہوکر آب ملا الله عنها اور حضرت ریحانہ رضی الله عنها کنیز کے طور پر آئیں کی لیکن آپ ملا الله عنها کنیز کے طور پر آئیں کی لیکن آپ ملا الله عنها کنیز کے طور پر آئیں کی الله عنها کررو پوش ہوگئیں۔

ابوعبیرہ کے قول کے مطابق از واج مطہرات رضی الله عنہن کی تعدادا تھارہ تھی۔ واقدی کا قول ہے کہ پہلا قول اقو کی ہے۔

از واج مظهرات رضى الله عنهن جووصال نبوى علقاله يستاد

قادہ کی روایت ہے کہ بی کریم سائی آئی کے وصال کے وقت نو از واج مطہرات زندہ مصلی اسٹی تنہا کے مسلم اسٹی تنہا کے مسلم اسٹی تنہا کے مسلم اسٹی تنہا کے مسلم کے مسل

اورحضرت امسلمه رضى الله عنها

باقی تین عرب قبائل سے حضرت میموندرضی الله عنها۔

حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها اور حضرت جویر بیدرضی الله عنها اور ایک حضرت بارون علیه السلام کے خاندان سے حضرت صفیہ درضی الله عنها۔

#### اولادامجاد

فرزندان بإكباز

حضرت قاسم رضى الله عنه

انبیں کی نسبت سے آپ ملٹی ایک کنیت ابوالقاسم تھی۔ نی کریم ملٹی آیا کی اولا دمیں مسب سے پہلے دوسال کی عمر میں فوت ہوئے۔

حضرت عبدالله رضى اللهءنه

ان کے نام طاہراورطیب بھی تھے نی کریم ساٹھ آئے آئے کی بعثت کے بعد پیدا ہوئے۔
ہٹیم بن عدی نے ہشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والدسے روایت کیا کہ نی
کریم ماٹھ آئے تی کے فرزند ،عبدالعزی عبد مناف اور قاسم ،ام المومنین حضرت خدیجہ رضی الله
عنہا سے تھے۔ ہٹیم کہتے ہیں میں نے ہشام سے پوچھا پھرطیب وطاہر کہاں گئے؟
نو انہوں نے کہا اے عراقیویہ دونام تم نے اولا دہیں ذکر کیے ہیں۔ ہمارے مشاکخ تو

عبدالعزی عبد مناف اور قاسم بیان کرتے ہیں۔

مصنف رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ہٹیم جھوٹا (کذاب) ہے اس کی بات قابل النفات ہیں ہمارے شخ ابن ناصر کہتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی آیا ہے عبد مناف اور عبد العزی نام بالکل نہیں رکھے۔

عروہ کا قول ہے کہ حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے ہاں نبی کریم ملٹی اللہ عنہ سے حضرت قاسم رضی الله عنہ، حضرت طاہر رضی الله عنہ، حضرت عبدالله رضی الله عنہ، حضرت طاہر رضی الله عنہ، حضرت عبدالله رضی الله عنہ بیدا ہوئے۔

سعید بن عبد العزیز سے دوایت ہے کہ نبی کریم ملٹی آئی آئی کے بیر جا رہیئے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی الله عنه حضرت طاہر رضی الله عنه اور خضرت مطہر رضی الله عنه

Marfat.com

ابوبکر برقی کا قول ہے کہ بعض علماء کے نزد یک طاہر ،مطہر حفنر ﷺ عبدالله رضی الله عنه ہی کے نام ہیں۔اورعلماء کے ایک گروہ کے نزد بک الن تین نامول سے تین فرزند ہیں۔
ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت طیب اور حضرت مطیب رضی الله عنہما ایک تمل سے جبکہ حضرت طاہر اور حضرت مطہر رضی الله عنہما ایک تمل سے جبکہ حضرت طاہر اور حضرت مطہر رضی الله عنہما ایک حمل سے پیدا ہوئے۔

حضرت ابراہیم رضی الله عنه

ان کی ماں حضرت ماریہ قبطیہ رضی الله عنہا ہیں آپ ۸ھ ذی الحجہ میں متولد ہوئے۔
ایک قول کی رو سے ۱۴ ماہ اور دوسر ہے قول کی رو سے ۱۸ ماہ کی عمر میں وصال فر مایا۔ دوسرا
قول زیادہ تھے ہے۔ آپ جنت البقیج میں مدفون ہیں۔
نبی کریم مالی آئی آئی آئی نے فر مایا۔

ان له مرضعاً يُتم رضاعه في الجنةِ-

ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے جو جنت میں ان کی رضاعت (کی مدت) یوری کریے گی۔

آب رضی الله عند کے سوائی کریم ملٹی کی ساری اولا دحضرت خدیجہ رضی الله عنها کے بطن سے موائی الله عنها کے بطن سے ہوا دحضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها کے علاوہ تمام نے آب ملٹی نظامری زندگی میں وفات پائی۔

## بنات طيبات رضي الله عنهن

حضرت سيده فاطمة الزهراءرضي اللهعنها

والدہ ما جدہ کا اسم گرامی حضرت خدیجہ رضی الله عنہا۔ نبی اکرم سائی ایکہ کی بعثت سے بہلے اس وقت پیدا ہوئیں جب قریش خانہ کعبہ کی تغییر کرد ہے تھے۔ آب رسول الله سائی آپہر کی کسب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔

زبیر کا قول ہے کہ حضرت رقیدرضی الله عنہاسب ہے چھوٹی ہیں۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها کا عقد حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے رمضان المبارک ۲ ھ میں ہوااور ذکی الحجہ میں خصتی ہوئی۔

ایک قول کی رو سے نکاح رجب کے مہینے میں ہوا ایک اور روایت کے مطابق ماہ سفر
میں لو ہے کی ایک جھوٹی ذرہ کے بدلے ہوا۔ آپ کے ہاں حضرت حسن رضی الله عنه،
حضرت حسین رضی الله عنه، حضرت زینب رضی الله عنها اور حضرت ام کلثوم رضی الله عنها بیدا
ہوئے حضرت زینب رضی الله عنه کا نکاح حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه سے ہوا جن
سے حضرت عبدالله اور حضرت عون رضی الله عنه اپیدا ہوئے۔ بیدا ہوئے شو ہرکی زندگی میں
وصال فرما گئیں۔

حضرت أم کلثوم رضی الله عنها کا عقد حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے ہوا۔ ان سے حضرت زیدرضی الله عنه بیدا ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا عقد حضرت عون بن جعفر رضی الله عنه بیدا ہوئے ۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا عقد حضرت عون بن جعفر رضی الله عنه کے انتقال کے بعد حضرت محمد بن جعفر رضی الله عنه کے دکاح میں آئیں۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ان کے بعد حضرت مجمد بن جعفر رضی الله عنه سے عقد ہوا اور کوئی اولا دنہ ہوئی ۔ انہیں کے بات ان کا انتقال ہوا۔

ابن اسحاق نے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی الله عنہا کی اولا دہیں حضرت محسن رضی الله عنہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جوایا م طفولیت میں ہی فوت ہو گئے۔

لیٹ بن سعد نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا شار بھی کیا ہے اور کہا کہ ان کا وصال بلوغت سے پہلے ہوگیا۔

حضرت فاطمة الزجراءرض الله عنها كا وصال ني كريم ماليَّه يُلِيم كي ماه اوربعض كي فريم ماليَّه يُلِيم كي يه ماه اوربعض كي فريك من الله عنه (47) ني عنسل ويا فرد يك بين ماه بعد بهوا، إن كي عمر انتيس سمال تقى حضرت على رضى الله عنه (47) ني عنسل ويا 47 منز ويك بين ماه بعد به من منود وضى الله عنه في من الله عنه كما الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله عنه الله الله عنه ال

اورنماز جنازہ پڑھائی،ایک قول کے مطابق حضرت عباس رضی الله عنہ نے اورایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

پہلاقول عروہ کا ہے اور دوسراقول عمرہ بنت عبدالرحمٰن کا اور تنیسر اُنحنی کا ہے۔ ہمارے شخ حافظ ابن ناصر نے فرمایا آخری قول زیادہ سے جہاور آپ کوراتوں رات دنن کر دیا گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللّٰہ عنہا

ان كى والده ام المونين سيده حضرت خدى يجدرضى الله عنها بيں۔ان كاعقدان كے خالہ زادا بوالعاص بن رہیجے ہے ہوا۔ ابوالعاص کی والدہ ہالہ بنت خویلدحضرت خدیجہ الکبری رضی الله عنها كى بمشيرة تيس حضرت زينب رضى الله عنها نبى كريم ملتَّ الله كي بنات طيبات ميس سب سے بڑی تھیں۔ ابوالعاص ہے آ پ کے ہاں حضرت علی رضی الله عنه پیدا ہوئے۔جو كر بلوغت كے قريب بيني كرفوت مو كئے۔ فقح كمدك دن رسول اكرم مالى اليام كے بيجھے سوار منے۔ انہیں سے حضرت امامہ رضی الله عنها پیدا ہوئیں۔ جن کوسر کار دوعالم مالی اللہ عنها پیدا ہوئیں۔ الفائے رکھتے تھے۔ ابوالعاص غزوہ بدر میں قید ہوئے فدید کے طور پرحضرت زینب رضی الله عنهان بإربيبجا جورهتي كوونت مصرت خديجه رضي الله عنهان الأويهنا ياتها-سركار دو عالم ملی المیالی منظم اس بار کا مشاہرہ کیا تو آب پر رفت طاری ہوگئ اور صحابہ کرام رضوان الله يبهم اجمعين كوارشا دفر مايا كه اكرتم مناسب خيال كرونواس كا بإروابس لوثا دواور قیدی کوآ زادکردو۔ جملہ صحابہ رضی الله عنم نے اس پر رضا مندی کا اظیار کیا۔ ابوالعاص (48) ے نی طرم مالی ایم نے بیوعدہ لیا کہ مکہ طرمہ بینے کرزینب کوآ زادکردیں سے۔حضرت زید بن حار شەرمنى الله عندكواس كے ہمراہ بھيجا جوحصرت زينب رمنى الله عنها كو مدينه طبيبه لے آئے۔ معنی اور قادہ کا قول ہے کہ حضرت زینب رضی الله عنہانے نبی کریم مالی اللہ عنہانے

Marfat.com Marfat.com

<sup>(</sup>بقیہ سنی کزشتہ) حسنرت علی رشی الله عنها کا حسرت فاطمہ رضی الله عنه کونسل دینا جائز ہوا درنه میاں اپنی بیوی کونسل نہیں دے سکتا۔ بیآ ب کی خصوصیت ہے۔

<sup>48</sup>\_ابدالعاص بعدين كفروشرك كي مصوبتول مع مجراكراورولبرداشته بوكر حلقه بكوش اسلام بوكيا- (منيا والنبي سالاناليام)

ساتھ ہجرت کی۔ واقدی کا قول ہے کہ پہلاقول زیادہ سے ہے۔

حضرت رقيدرضي اللهعنها

آپ کی والدہ بھی حضرت خدیجہ رضی الله عنہا ہیں۔ بعثت سے پہلے ان کا عقد عتبہ بن ابولہب سے ہوا۔ بعثت کے بعد جب سورۃ تنگٹ بین آپی کھپ تازل ہوئی تو ابولہب اپنے سیٹے سے کہنے لگا کہ آگرتواس کی الوگی کو طلاق ندد ہے تو میرا تیرے ساتھ دہنا ترام ہے۔ اس وجہ سے اس نے خلوت سے پہلے ہی آپ کو طلاق دے دی۔ اپی والدہ حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے ساتھ ایمان قبول کیا۔ انہوں نے اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ اس وقت سرکار دو عالم ساتھ آپائے ہے ہاتھ پر بیعت کی جب دوسری موس عورتیں بیعت کے سلسلہ میں واضل عالم ساتھ آپائے ہے ہاتھ پر بیعت کی جب دوسری موس عورتیں بیعت کے سلسلہ میں واضل ہو کیں۔ پھر حضرت عثان غنی رضی الله عنہ کے ساتھ تکاح ہوا اور ان کے ساتھ حبشہ کی دونوں موسی الله عنہ نے ہاں حضرت عبدالله عنہ ابولی عبر الله عنہ نے اسلام میں ابو عبدالله کئیت اختیار فر مائی۔ چوسال کی عربی مرغ نے آپ کے چرے پر محفونگا مارا جس عبدالله کئیت اختیار فر مائی۔ چوسال کی عربی مرغ نے آپ کے چرے پر محفونگا مارا جس کے سبب انتقال فر مایا۔ بی آخری بیٹا تھا۔

حضرت رقیدرضی الله عنها نے مدین طیب کی طرف جمرت فر مائی۔ جب نبی کریم سالی آیا آبا نے حضرت می خزوہ بدر کی تیار کی قراب بیمار ہوگئیں۔ اس کے سبب آپ سالی آیا آبا نے حضرت عثمان رضی الله عنه کو بیچھے جھوڑ دیا تا کہ آپ کی تیمار ک دار کریں۔ نبی کریم سالی آیا آبا کہ آپ کی مقام بدر میں ہی سے کہ آپ جمرت کے ستار ہویں ماہ کے آغاز میں وصال فر ما گئیں۔ حضرت زید بن حارث رضی الله عنه بدر سے فتح کی خوشخری لائے۔ جب مدین طیب داخل ہوئے اس وقت من حارث رضی الله عنه بدر سے فتح کی خوشخری لائے۔ جب مدین طیب داخل ہوئے اس وقت مضرت رقید رضی الله عنها کی قبر برمٹی ڈالی جارہ بی تھی۔ سرکار دوعالم مسلی آبا ہے جبیز تلفین میں شرکت نہ فر ماسکے۔

Marfat.com

حضرت ام كلثوم رضى الله عنها

آپ بھی حضرت فدیجہ رضی الله عنہا کے پیٹ سے تھیں۔ بعثت سے بہلے عتیہ بن الجی لہب سے عقد ہوا۔ اس کے والد نے اسے حکم دیا کہ اسے طلاق دے دے۔ اس کا سبب بھی وہی تھا۔ جو حضرت رقیہ رضی الله عنہا کے حالات میں مذکور ہے۔ عتیہ نے خلوت سے پہلے ہی آپ کو طلاق دے دی۔ سرکار دو عالم سالٹی ایٹی ہی کے ساتھ مکہ مرمہ میں رہیں۔ اپنی والدہ ماجہ وہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ مسلمان مورتوں کے ساتھ آپ نے اپنی ہمشیرگان کے ہمراہ ماجدہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ مسلمان مورتوں کے ساتھ آپ نے اپنی ہمشیرگان کے ہمراہ بیعت کی اور نبی کریم سالٹی آئی ہی سے جرت کی۔ حضرت رقیہ رضی الله عنہ کے عقد میں آئیں۔ وہ ھشعبان میں وصال فر مایا۔ آپ بعد حضرت عثمان رضی الله عنہ کے عقد میں آئیں۔ وہ ھشعبان میں وصال فر مایا۔ آپ بعد حضرت عثمان کی قبر پر بیٹھے ، حضرت علی رضی الله عنہ ہے حضرت اسامہ رضی الله عنہ اور حضرت اسامہ رضی الله عنہ قبر میں الله عنہ حضرت علی رضی الله عنہ ، حضرت فضل رضی الله عنہ اور حضرت اسامہ رضی الله عنہ قبر میں الله عنہ قبر میں الله عنہ اور حضرت اسامہ رضی الله عنہ قبر میں الله عنہ قبر میں الله عنہ مضرت علی رضی الله عنہ ، حضرت فضل رضی الله عنہ اور حضرت اسامہ رضی الله عنہ قبر میں الله عنہ قبر میں الله عنہ قبر میں الله عنہ قبر میں الله عنہ مضرت علی رضی الله عنہ ، حضرت فضرت فضرت الله عنہ قبر میں الله عنہ کے عقد میں اللہ کے عقد میں اللہ کے اللہ کے اللہ کے عقد میں الله کے الله کے اللہ کے علیہ کے اللہ کے ا

۔ ابو بحر برتی نے کہا کہ حضرت رسالت مآب ملٹی نیائی کی کل اولا دسات تھی اور ایک تول کی روسے آٹھ تھی۔

حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت طیب، حضرت ابراہیم، حضرت زینب، حضرت و بیر بن بکارکا قول ہے کہ حضرت قاسم رفتی، حضرت قاسم رفتی الله عنہم زبیر بن بکارکا قول ہے کہ حضرت قاسم رضی الله عنہما پیدا ہو کیں۔ پھر حضرت و سنی الله عنہما پیدا ہو کئیں۔ پھر حضرت و بینب رضی الله عنہما پیدا ہوئیں۔ پھر حضرت عبد الله وضی الله عنہا ان کا لقب طیب و طاہر تھا۔ بعثت کے بعد پیدا ہوئے اور بچین میں ہی فوت ہو گئے۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی الله عنہما پھر حضرت فاطمہ رضی الله عنہما اور سب سے خریس حضرت رقد رضی الله عنہما پیدا ہوئیں۔

حضرت قاسم رضی الله عند مکه میں فوت ہوئے ان کے بعد حضرت عبد الله رضی الله عند کا دصال ہوا۔

#### غلام

حضرت التم رضى الله عنه (49)

ابورافع کنیت بھی حضرت عباس رضی الله عند کے غلام ہے۔ انہوں نے نبی کریم سائی آیا آبا کی بارگاہ میں مبد کے طور پر بیش کیا۔ جب حضرت عباس رضی الله عند نے اسلام قبول کیا تو حضرت اسلم رضی الله عند نے آپ سائی آیا آبا کو بیخوشخبری سنائی۔ اس وجہ ہے آپ سائی آیا آبان نے انہیں آزاد فرمادیا۔ انہوں نے بھی حضرت عباس رضی الله عند کے ساتھ مکہ میں ایمان قبول کیا۔ ان کے نام میں اختلاف ہے جس کا ذکر انشاء الله تعالی کیا جائے گا (50)۔

حضرت احمر رضى الله عنه (51) ابوعینیهان کی کنیت تھی۔

حضرت اسامه بن زيدرضي الله عنه (52)

49۔ حضرت ابورانع اسلم رضی الله عند نبی کریم سلی ایکی اسل کے ساتھ احد خندق اوران کے بعد والے غروات بیل شریک ہوئے الکی نز دو بدر میں شریک شہو سے اس وقت مکہ میں ہونے کی وجہ سے ان کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت عنمان غنی رضی الله عند کی خلافت میں فوت ہوئے ہے بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی الله عند کی خلافت میں فوت ہوئے ہے بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی الله عند کی خلافت میں فوت ہوئے ہے بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی الله عند کی خلافت میں فوت ہوئے ہے بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی الله عند کی خلافت میں فوت ہوئے ہے بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی الله عند کی خلافت میں فوت ہوئے ہے ہے اسدالغاب فی معرفة الصحاب اس کے کے حضرت علی معرفة الصحاب اس کے کہا

50 - علا مدعبدالرحمٰن ابن جوزی رحمة الله علیه نے اس مصد سیرت میں نام کے اختلاف کوؤکر تبیس کیا البت اسد الغاب میں اسلم، ہرمزا در ابراجیم ندکور ہے۔ اسد الغاب فی معرفة الصحاب ار ۷۷

52-ائی کنیت ابو محرتھی اورا کی۔ قول میسی ہے کہ ان کی کنیت ابوزیرتھی۔ نبی کریم سٹی آئی کی مصل کے وقت ان کی عربی سال سخت ۔ نبی کریم سٹی آئی کی مسئی آئی کی ہے۔ نبی کریم سٹی آئی کی ہے۔ نبی کریم سٹی آئی کی ہے۔ نبی کریم سٹی آئی کی بروش الله عند نے اکبروش الله عند نے دوان کیا۔ دوانہ کیا۔ دھنرت مثال کے بعد اسامہ بن زید نے تنہائی اختیار کرلی یہاں تک کہ دھنرت امیر معاویہ کی مطاف میں دوانہ میں۔ ان کے فضائل اورا جادیث مشہور ہیں۔ (الاصابہ ارایم میں)

حضرت الح رضى الله عنه (53) ان کاذکر برتی نے کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرحدیث کے راوی ہیں۔ حصرت ابومسرح افسررضي اللهعنه حضرت اليمن بن ام اليمن رضى الله عند (54) حضرت ابوعبدالله توبان رضى الله عنه (55) نى كريم ماللى المالية المالية الناكوخريد كرآ زادفر ماديا حضرت ذكوان رضى الله عنه (56) ان کا نام مہران اور طہمان بھی مروی ہے۔ حضرت رافع رضى الله عنه (57) حضرت رباح اسودرضی الله عنه (58) نی کریم مالله الباری کے دریان مقصد

<sup>53۔</sup>اللح نی کریم سٹھائی آئی کا غلام تھا انہوں نے مدیث پاک بھی روایت کی ہے۔ (الاصابہ اس ۲۲) 54۔ مفرت اسامہ بن زیدرضی الله عنہ کے مال کی طرف سے بھائی تنے۔ (الاصابہ اس ۱۳۰۴)

<sup>55۔</sup> نی کریم منٹی بھی کے غلام مشہور محالی تھے۔ بعض نے ان کوئر بی کہااور بعض نے کہا کہ وہ سراہ سے تھے۔ آپ کووصال تک آپ کی خدمت کی پھر رملہ محداور پھرتمص چلے محدے ۵۳ دے کووصال فر مایا۔ حضور سٹنی فیزیکی سے حدیث بھی بیان کی ہے۔ (الا صابہ ارد۲۰)

<sup>56۔</sup>الاصابی ذکوان یا طہمان نامی آدمی کو بن امید کا غلام ذکر کیا گیا ہے۔(الاصاب ارا ۲۸) 57۔انی کئیت ' ابوالیمی' ہے اس باب میں ابورافع کے حالات درج ہیں۔رافع سے مرادونی ہیں۔(الاصاب ار ۸۸۸) 58۔ نبی کریم میٹی آئیل کے غلام تھے۔'' ثبت ذکر ہا فی الصحیحین من حلیت عبو فی قصد اعتزال النبی سٹی آئیل نساء ہ' آپ نے داریمانی کوئے میں گرینایا تھا۔ نبی کریم سٹی آئیل آئی نے فرمایا اپنا کھراس کھرے قریب بنالوجھے آپ پردوندوں کا خوف ہے۔(الاصاب ار ۳۹۰)

حضرت زيد بن حارثة رضى الله عنه (59)

ان کوحضرت ام المونین خدیجه الکبری رضی الله عنهانے نبی کریم ملٹی نیازی کی بارگاہ میں به کیا۔

> حضرت زید بن بولی رضی الله عنه (60) ابونعیم اصبهانی نے ان کاذکر کیا ہے۔ حضرت سالق رضی الله عنه (61) حضرت سالم رضی الله عنه (62)

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه (63)

ابوعبدالله ان کی کنیت تھی۔ نبی کریم مالٹی آیکم نے مال کتابت کی ادا میکی میں ان کی

59\_زيد بن مارشه بن شراجيل الكبي\_

الم بخاری نے روایت بیان کی ہے کہ ابن عمر رضی الله عنها نے کہا کہ ہم ان کو زید بن عجد کہتے تھے یہاں تک آیت کریمہ ادعو هم لابانهم نازل ہوئی' بنی القین بن جمر کے گھوڑوں نے زمانہ جا لیت میں بنی معن کے گھروں پر عارت کری کی تو انہوں نے زید کواٹھالیا بجر عکاظ کے میلے میں اس کو پیچنے کے لیے لائے تو تھیم بن حزام نے اپنی بچو پھی حضرت خد بجہ رضی الله عنها کے لیے ان کوفر یولیا بجر عقد کے بعد حضرت خد بجہ رضی الله عنها نے نبی کریم مٹے انجاب کو بہد کردیا۔ (الاصاب ار ۵۳۵) الله عنها نے نبی کریم مٹے انجاب کو بہد کردیا۔ (الاصاب ار ۵۳۵) میں روایت بیان کی فروہ نی تقلبہ میں سرکار دوعالم مٹے انجاب کو ملے اور آب نے ان کوآن زاد کردیا۔ (الاصاب ار ۵۳۳)

'61- سابق نی کریم من از از اسدالغابة میں ان کی روایت فدکور ہے۔ وصال کے بارے میں اختلاف ہے کہ فریس ہے کہ نی کریم من اختلاف ہے کہ من اختلاف ہے کہ من از اللہ عند کی خلافت کے آخر میں وصال نی کریم من اللہ عند کی خلافت کے آخر میں وصال فرمایا۔ (اسدالغابة فی معرفة الصحابہ)

62۔ نی کریم سائیڈیٹی کے غلام تھے ان سے ایک روایت بھی ہے۔ ابوھیم اور ابوموک نے ان کے بارے میں روایت کیا کہ ان کا نام سائم کی بجائے سے العالم الغابة فی معرفة الصحابہ)

63۔ ان کوسلمان بن اسلام بن اورسلمان الخیر بھی کہا جاتا تھا۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ جس نے سلمان الخیر کوکوئی اور
بھااے وہم ہوا۔ ان کا اصل وطن فارس میں را تھر مزے ایک تول یہ بھی ہے کہ آ ب اصبیان سے ہیں۔ انہوں نے نبی
کریم میں الجینے کی بعث کے بارے میں من رکھا تھا اس تلاش میں نکلے پھر قید کر لیے گئے اور مدینہ میں ان کو بیچا کمیاسب سے
پہلے غروہ خندتی میں شامل ہوئے اور اس کے بعدوا لے غروات میں شوایت افقیار کی۔ ابن عبدالبر کا تول (بقیدا کیلے صفہ پر)

#### Marfat.com Marfat.com

معاونت فرمانی۔

حضرت سليم رضى الله عنه (64)

ابوكبية دوى كنيت تھى ايك روايت كے مطابق ان كانام اوس ہے۔

حضرت سعيدا بوكند بريضى الله عنه (65)

حضرت شقر ان رضى الله عنه (66)

صالح نام تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند نے سر کار دوعالم ملتی آیا ہم کو ہبہ کیا تو آیے نے آزاد کر دیا۔

حضرت ضميره بن الي شميره رضى الله عنه (67)

حضرت عبيد الله بن الملم رضى الله عنه (68)

حضرت امام احدرض الله عنه في البيس صحاب ميس شاركيا هـ

(بقیہ سنج گزشتہ ) ہے کہ آپ نزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے آپ عالم ادر ذاہد ہتے۔اسلام سے بل کا نام ماہر بن بود تھا۔ (الاصابہ فی تمیرالصحابہ ۲۰۷۶)

64۔ سراۃ کے مولدین سے منصفر وہ بدر اور احدیث شریک ہوئے معفرت عمر فارد ق رضی الله عند کی خلافت کے پہلے روز وصال ہوا۔ (اسد الغابہ فی معرفة الصحابہ ٢١ ر ٣٩٩)

65 - ما فظ الو براحمد بن على الخطيب في الى كمّاب "المهتفق والمفتوق" ين ال كاذكركيا - نام معيد بن ينا ب - انبول في كما كرسعيد بن بينا دو إلى - ايك في كريم من المؤتيل كم عالى إلى اورعطاه بن الى ديار في ال سنة بيره ديث روايت كى ب كومن المجتذوم فوادك من الاسد" (امدالغابه ١٩٧٣)

66۔ ممالح بن عدی نام تفاصیتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شقر ان اور ام ایمن آپ کو باپ کی وراثت میں سلے سے مرکار سافی ایکن آپ کو باپ کی وراثت میں سلے سے مرکار سافی ایکن آپ کے سال ایکن آپ کے ایک مرکار سافی ایکن از ہے۔ (الامعابہ ۱۷۰۶)

67۔ ان کا باپ بھی محالی تھا ان کا تذکر وای باب میں موجود ہے باپ بیٹا دونوں نی کریم مٹائیڈیٹر کے نظام سے آپ نے ان کوآ زاد فرما کرایک تحریر لکھ کرعنایت فرمائی کہ اس کے ساتھ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ اچھاسلوک کیا جائے۔

68۔ این مہان نے انکومحالی کہا۔ این سکن نے بھی محابہ میں شار کیا۔ بلاذری نے کہا کہ ان سے دو مدیثیں مروی ہیں ایک ہماعت کا ان کے نام میں اختلاف ہے۔ (الاصابہ فی تمییز الصحابہ ۲ روسس) حضرت عبيد بن عبد الغفار رضى الله عنه (69) نبى كريم الني المياني كريم الني الله عنه (70) حضرت فضاله بمانى رضى الله عنه (70)

حضرت مهران رضى الله عنه (71)

ابوعبدالرحمٰن کنیت تھی۔ ابراہیم حربی کا قول ہے کہ بیسفینہ نام سے مشہور تھے کیک دوسر مے علماء کے بقول رومان نام سے مشہور تھے۔ اور بعض نے سفینہ کا نام عبس ذکر کیا ہے۔ حضرت مدعم رضی الله عند (72)

رفاعہ بن زید جزامی نے نبی کریم سالٹی آئی کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا۔غزوہ خیبر میں تیر کلنے سے زخمی ہوئے اور انتقال فرمایا۔

حضرت نافع رضى الله عنه (73)

حضرت نفیع رضی الله عنه (74) حضر ان کی کنیت ابو بر ثقفی تھی۔ ان کی کنیت ابو بر ثقفی تھی۔

69۔ ان کے نام میں اختلاف ہے۔ عبدالله بن عبدالغافر بھی ہے ایک قول یہی ہے کہ ان کا نام عبید بن عبدالغافر ہے ہی کریم میں اُلڑی ہے غلام نتے۔ (الاصابہ ۲۲ مر۳۷)

70۔ نی کریم سٹن البیم کے غلام تھے اہل یمن میں سے متے جعفر مستغفری نے نقل کمیا کہ دو شام حلے محصے متھے ان کی اولا دہمی ہے۔ (الاصابہ ۳۰۲۳)

71۔ ان کے نام میں اختلاف ہے ان کے نام مہران کے علاوہ کیسان طعمان ، ذکوان ،میمون اور ہرمز ندکور ہیں۔ (اسدالغابہ ۳ مر ۳۲۳)

72۔ان کا ذکر مؤطا اور میمیمین میں ہے۔ بلا ذری نے کہا کہ اٹلی کنیت ابوسلام تھی۔ایک تول بیٹھی ہے کہ فروہ بن عمر وجذا می نے یہ نی کریم میل نیزیل کونبلور مدید دیا۔ (الاصابہ ۱۲۳۳)

73۔ال کی ایک روایت ہے کہ نی کریم سٹھائی آئے۔ ارشادفر مایا۔ لاید حل الجند شیخ زان لامتکبر ولامنان علی الله بعدله حدیث ان سے بخاری، این الی واوُدو طبر الی، این سفیان، بغوی این شاہین، این سکن اور این منده نے روایت کی ہے۔ (الاصابہ ۱۹۸۸)

حضرت نبيرضي الله عند (75)

سراة (76) كے مولدین (77) سے تھے۔ نی كريم النَّهُ اَلِیَّا فِرْ مِدِكر آزادفر مایا۔ حضرت واقد رضی الله عند (78)

حضرت وردان رضى الله عنه (79)

نى كريم ما الني الميام كالمرى حيات طيبه مين وصال فرما كي -

حضرت بشام رضى الله عنه (80)

حضرت بيبار رضى الله عنه (81)

صدقہ کے اونٹول کو جراتے متھے جن کوعرینیوں نے شہید کردیا۔

حضرت ابوا ثبيله رضى الله عنه (82)

74 نفیج بن الحرث اور ابن سعد نفیج بن سروح کہاا یک تول یہ بھی ہے کہان کا نام سروح ہے نضلاء محاب بس سے منتھ بھر و بس کے اللہ میں ہے منتھ بھر و بس کے اللہ میں رہے۔ نبی کے اللہ میں رہے۔ نبی کے میں اللہ می

75 ۔ ابوعر نے کہا کہ میں ان کے بارے میں اسے زیادہ بیس جانتا کے بعض لوگوں نے ان کو ہی کریم میں ایک ہے موالی میں ذکر کیانام کے تلفظ میں اختلاف ہے۔ آپ میں ایک نے خرید کر آ زاد فر مایا۔ (اسدالغابہ ۵۷۵)

.76\_ جزيره عربيد من سلسله كوه كانام جوشال عيشروع موكريمن تك جنوبا بيميلا مواي - (المنجد)

. 10. - بر برو کر بید مسلم وه ۱۵ م بومان سے سروی بور می ایک . 77 \_ مولد کی جمع \_ دو شخص جس کا باب عربی ادر مال مجمی مور (المنجد)

78\_ حسن بن سفيان في اين مستديس اورطبراني في مجم بن ان عديث باكردايت كي ب- (الاصاب ١٩٢٧٥)

79 عكرمدنے ابن عباس سے روایت كيا كه ني كريم ماني الله كام وردان چل دار مجورے كرے اور نوت ہو كئے۔

(امذالقابہ ۲۵/۱۸)

80 - بى كريم ما ين الم على على مطين مابن قائع اورابن منده وغير جم في الناسب ايك عديث شريف نقل كى - 80 . من الناسب الماب سار ١٩٥٨)

81۔ مرکار مٹنی النے ہے غلام جن کوسر کار مٹنی النے ہے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا۔ نماز کا انداز بہند آیا تو آپ نے آزاد قرمادیا۔ پھر حروب کے مقام پراونوں کی تحرانی کے لیے بھیجے دیا۔ قبیلہ عرنیہ کے لوگوں کے پیٹ مدیند کی آب وہواکی وجہ سے بڑھ سکتے تو آپ سٹنی لائی نے ان کو بیمار کے پاس چراگاہ میں بھیجے دیا تا کہ وہ اونٹیوں کا دودھ پیس انہوں نے آپ رمنی الله عنہ کوشہید کردیا۔ (اسدالغایہ ۵؍۱۲۳)

82-ابن جوزى نے تنقیح میں ان كاذكركيا ہے اوركها كريد بى كريم الن الله كام يں ۔ (الا صاب ١٩٧٧)

Marfat.com Marfat.com

حضرت ابوالحمراء رضى الله عنه (83) حضرت ابورا فع رضى الله عنه

بہی بن ابورافع کے آخری بیٹے تھے۔البدایہ والنہایہ لا بن کیٹر میں ہے کہ آنہیں ابو البہی کہا جاتا تھا۔ابورافع ،ابواجیہ سعید بن عاص کے غلام تھے۔ان کے بیٹے وراشت میں ان کے مالک ہوئے۔ ان کے مالک ہوئے۔ ان کے مالک ہوئے۔ ان کے مالک ہوئے۔ ابنا پنا حصہ آزاد کر دیا جو میدان بدر میں قتل ہوئے۔ ابورافع نے بنوسعید میں سے باقی مالکول سے ان کے صفح خرید لیے۔صرف خالد بن سعید کا ابورافع نے بنوسمید میں سے باقی مالکول سے ان کے صفح خرید لیے۔صرف خالد بن سعید کا حصہ باقی رہا جو انہوں نے نبی کریم مالٹی آئی ہم کہ جو انہوں نے نبی کریم مالٹی آئی ہم کر دیا۔ نبی کریم مالٹی آئی ہم کی ان کا رہے ہوں اور کی سے کہ ان کا رہ وعالم مالٹی آئی ہم کا آزاد کردہ ہول۔ زبیر بن بکار نے بول بی بیان کیا۔ دوسر سے علاء کا قول ہے کہ ان کا نام رافع تھا اور کئیت ابوالیمی تھی۔

حضرت ابواسمع رضى الله عنه (84)

نى كريم مالله الله المالية كادم متصابك روايت كى روست غلام متها-

حضرت ابوتمبره رضى الله عنه (85)

حضرت ابوعبيدرضي الله عنه (86)

ان كانام معدتھا۔ ايك تول كے مطابق نام عبيد بن قويبهدتھا۔ مزنيد كے مولدين سے

<sup>83۔</sup>ان کا نام ہلا لی بن حارث تھا اور ابن ظفر بھی کہا جاتا ہے ابولیسی نے حمص کی تاریخ میں نقل کیا امام بخاری نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ محالی ہیں۔(الاصابہ سر ۲س)

<sup>84۔</sup> بی کریم مٹھانے کے غلام تھے ایک تول میکی ہے کہ آ ب کے خادم تھے۔ ان کانام زیاد تھا۔ ایک مدیث بھی ان نے مردی ہے۔ (اسدالغابہ ۱۲۰۵)

<sup>85۔</sup> اور کے حمیر تبیلہ سے تھے۔ تام سعد، روح بن سندراور روح بن شیر زاد ندکور ہے۔ سعد زیادہ تی ہے۔ (اسدالغایہ ۲۳۲۵)

<sup>86۔</sup> حاکم ابواحد نے ان کاذکر غیر معروف الاسم لوگوں میں کیا ہے۔ امام ترفدی نے شاکل میں اور داری نے ان سے حدیث روایت کی ہے بغوی نے ان کومحالی کہا ہے۔ (الاصابہ سمراسا)

حضرت ابومودیهبه رضی الله عنه (87) یکی مزنیه کے مولدین سے تھے۔ حضرت ابوواقد رضی الله عنه (88) ابراہیم جربی نے فرمایا کہ:

'' حضرت رسول الله ماليَّيْ آيَا مَا سَكُمْ اللَّهِ مَا لَيْنَا مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عَبِيدِ مَا مِن الم نفلطي سے 'عبيد' روايت كيا۔

ابن الی ختیمہ کہتے تھے عبیدا ور الوعبید دوا لگ غلام تھے۔ ابو بکر برتی نے نبی کریم سالی آئی کی علاموں میں عبید کا تذکرہ کیا ہے۔حربی'' رافع'' اور ابورا فع کوعلیحدہ علیحدہ ذکر کرکے دوشار کرتے ہیں اور بعض ابن قتیبہ کی موافقت میں دونوں کوایک ہی شار کرتے ہیں۔

ابو بحر بن حرب م نی کریم سال ای ان کا نام ک کی زبر کے ساتھ اور ایت کی جربے ساتھ) ذکر سے بیں اور بعض راو بول نے ان کا نام ک کی زبر کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مصعب کا کہنا ہے کہ مقوس نے نبی کریم سال ای خدمت میں ایک خصی غلام بدید پیش کیا۔ ان کا نام ایک روایت کے مطابق مابورا، دوسری میں مابو ہا اور تیسری میں ہابو ہے۔ عمل ابق مابورا، دوسری میں مابو ہا اور تیسری میں ہابو ہے۔ محمد بن حبیب ہائی نے کتاب الحتمر میں آ ب کے غلاموں سے ابولہا بہ ابولقیط اور ابو ہند بھی ذکر کیے ہیں۔

<sup>87 -</sup> داندی کا تول ہے کہ آپ کو ابومومہ اور ابومومو بہاجا تا تھا۔ بلاؤری نے کہا کہ وہ مزتیہ کے مولدین سے تھے۔ غزوہ مریسی میں تہیدہ وے ۔ (الاصابہ ار ۱۸۸) 88 ۔ ابن مندہ نے ان کوذکر کیا ہے اور کہاہے کہ ان سے زاؤان بن عمر نے روایت کی ہے۔ (الاصابہ ۲۱۲۷)

#### بانديال

حضرت ام اليمن رضى الله عنها (89)
الن كانام بركة قاحضرت الميمة رضى الله عنها (90)
حضرت خضره رضى الله عنها (91)
حضرت رضوى رضى الله عنها (92)
حضرت ربحانه رضى الله عنها (93)
حضرت سلمى رضى الله عنها (93)
حضرت سلمى رضى الله عنها (94)

89۔ حضرت ام ایمن رضی الله عنها کا نام برکہ تھا اور عرف ام الظہاء والد کا نام تغلبہ بن عمر وتھا آبوہش کے رہنے والے تھے۔ حضرت عبدالله کی کنیز تھیں آپ کی وفات کے بعد معفرت آ منہ کی خدمت میں مصروف ہوگئیں۔ سرکارسٹی آب کی وفات کے بعد معفرت آ منہ کی خدمت میں مصروف ہوگئیں۔ سرکارسٹی آب کے ان کوآزاد کرویا۔ مصرت ام ایمن کا پہلا تکاح عبید بن زیدسے ہوائی کریم میں آبائی آبارے محابہ کے جمع میں اعلان فرمایا۔

" اگرکوئی تخص جنت کی عود ت سے عقد کرنا جا ہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ سرکار دو عالم سالی ایم کی ہوب خاص حضرت زید بن حادث دسنی الله عند نے حضرت ام ایمن دسنی الله عنها ہے نکاح کرلیا۔ آپ کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔

حضرت عثمان غی رضی الله عند کے عہد خلافت میں بڑی طویل عمر کے بعد و فات پائی۔ ان سے پند حدیثیں بھی مروی ایں ۔

90- حضرت امیدوشی الله عنها مرکار دوعالم مشارینا کی محابیات بین تین محابیات بین تین محابیات امید. نی موجود بین کیکن ان بین سے کسی کی کئیر ہوتا ثابت بین ہے تا ہم الاصاب فی تمیز الصحابة فی سال معابی کورا دیا ال حدیث بین سے تا ہم الاصاب فی تمیز الصحابة فی سال مواب سے تا ہم الاصاب فی تمیز الصحابة میں الصواب سے تا دکیا حمیا ہے۔ داللہ اعلم بالصواب

91 - بى كرىم من أيام في الناكوة زادفر ماديا تعار

92- حضرت رضوى كوبحى سركارود عالم من في الماسية الماسية

93۔ از واج مطہرات کے باب میں ان کاذ کر خیر گرر چکا ہے۔

94۔ حضرت ملمی رضی الله عنہا سرکار دوعالم سائی اُلِیا کی کنیز تھیں۔ آپ نے آزاد کر کے اپنے آزاد کر دہ غلام ابورانع کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ خاومہ رسول الله ﷺ بھی مشہور تھیں۔ سرکار ٹائیٹی کے دصال کے بعد (بقیہ حاشیہ ایکے صفہ پر)

حضرت ماربيرضي الله عنها (95)

حضرت ميمونه بنت سعدرضي الله عنها (96)

حضرت ميمونه بنت ابوعسيب رضى الله عنها

حضرت ام ضميره رضى الله عنها (97)

حضرت ام عياش رضى الله عنها

ایک روایت کے مطابق ان کا نام ام عباس بھی ندکور ہے۔ حضرت آ منہ رضی الله عنہا کی باندی تھیں۔

حضرت رقيدرضي الله عنها (98)

مغلطانی نے اپن سیرت میں نی کریم سائی آیا ہم کے خدام غلاموں اور باندیوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

خدام

### حضرت الس صى الله عنه (99)

(بقیہ صفحہ کزشتہ) حصرت امام حسن رضی الله عنداور عبدالله بن عباس رضی الله عنهائے آپ مین نیاتی کا پہندیدہ کھانا پکانے کا مطالبہ کیا تو حضرت سلمی رضی الله عندنے جو کا آٹا ہیں کر ہانڈی میں چڑھا دیا اوپر سے زیبون کا تیل زیرہ اور سیاہ مرجیس ڈال ویں۔ تیار کر کے ان کودیا اور کہا کہ بیرحضور سانی نیاتی کم غوب ترین غذاتھی۔

95-ان کاذکرکزشته منحات میں گزر چکاہے۔ لینی حضرت ماریق بطید دمنی الله عندعلامداین ججرعسقلانی نے دونام اور بھی ذکر کئے ہیں۔(۱) ماریدام الرباب(2) مارید جدہ تی بن صالح

96۔ اسماب سنن اربعہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں کہ ٹی کریم منٹی کی آزاد فرمادیا تھا۔

97-ان كالخفر تذكره بيدين آية كا\_

98-حضرت زيد بن حارث رضى الله عنه كى بيئ تمين والده كانام ام كلثوم تعا\_

99۔ الس بن مالک بن نضر بن مضمضم الانصاری فزر تی کنیت ابوتز وقتی۔ آپ مٹھائے کی گیرالروایت خادم ہیں۔ ہجرت نبوی کے دنت دس مال کی عمر میں والدہ نے آپ مٹھائے کی خدمت میں چیش کیا کہ بیانس ہے (بقید حاشیدا سکے منحد پر)

حضرت مندرضی الله عنها (100) حضرت اساءرضی الله عنها (101) ید دونوں حارشہ کے بیٹے تھے اور بی اسلم سے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی الله عنه (102) ان کے ذمہ وضو کرانا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه (103) خطرت ابن مسعود رضی الله عنه (103)

(بقیہ صفی کرشتہ) آپ کی خدمت کریگا۔وس سال آپ کی خدمت کی ٹی کریم سٹی نی کریم سٹی کرون کرا۔ چنا نی ان کو اس کو میں دیا ہوں کا اللہ سٹی نی کرون کرا۔ چنا نی ان کی ذبان کے یہ جو تھا۔ بھر وی رہائش اختیار کی اور بھر وی وسال فرمان واللہ اللہ میاں کے اس کی نیان کے اس کے اس کے اس کی نیان کی نیان کے یہ تھا۔ بھر وی رہائش اختیار کی اور بھر وی وسال فرمان واللہ واللہ کی نیان کے یہ کی تھا۔ بھر وی میں دہائش اختیار کی اور بھر ویں وسال فرمان واللہ واللہ کی نیان کے یہ کھی کے ۹۰ کے بعض نے ۹۰ کے بعض نے ۹۰ کو کرکیا ہے تقریباً 199 سال مربا کی۔ آخری صحال سے سے سے نیان کی نیان کے بعض نے ۹۰ کو بعض نے ۹۰ کو کرکیا ہے تقریباً 199 سال مربا کی۔ (الا صابہ ۲۰ مرب) کی کا کہ کو بھر کی کو کرکیا ہے تقریباً 190 سال مربا کی کہ کو بھر کی کو کرکیا ہے تقریباً 190 سال مربا کی کا کہ کو بھر کو کرکیا ہے تقریباً 190 سال مربا کی کہ کو بھر کی کو کر کیا ہے تقریباً 190 سال مربا کی کو کر کیا ہے تقریباً 190 سال مربا کی کو کر کیا ہے تقریباً 190 سال میں کو کا کو کھر کی کو کر کیا ہے تقریباً 200 سال میں کو کا کو کو کو کھر کی کو کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کی کو کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کو کھر کھر کو کھر

100 \_ ہند بن حارث الله عند ابن حنبان نے ان کومحالی کہااصحاب حدید پیر سے تنے ان کے بھائی اسلم بن حارث روشی الله دفتہ ہیں ۔ امام بغوی نے کہا کہ بیسات بھائیوں سمیت بیعت رضوان ہیں شائل ہوئے ۔ حضرت ابو ہر برہ وضی الله عند ہیں ۔ امام بغوی نے کہا کہ بیسات بھائیوں سمیت بیعت رضوان ہیں شائل ہوئے ۔ حضرت ابو ہر برہ وضی الله عند ہیں ۔ انتاز یا وہ ہنداورا سام کے علاوہ کسی خارم کوند دیکھا۔ عندے روایت ہے کہ آپ نے فر مایاسرکار سٹی آئی ہم کے ساتھ ہیں نے انتاز یا وہ ہنداورا سام کے علاوہ کسی خارم کوند دیکھا۔ مدر سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایاسرکار سٹی آئی ہم کے ساتھ ہیں نے انتاز یا وہ ہنداورا سام کے علاوہ کسی خارم کوند دیکھا۔ مدر سے دوایت ہے کہ آپ کے انتاز کی مدر کے ساتھ ہے کہ انتاز کی دور سے دوایت ہے کہ آپ کے ساتھ کے ساتھ ہیں ہے کہ انتاز کی دور سے دوایت ہے کہ آپ کے ساتھ کے سا

101 - اساء بن حارثه رضی الله عند بهند بن حارثه کے بھائی ہیں ۔ دونوں بھائی سرکار کے خادم ہے۔ (الاصابہ الم ۴۳) 102 - ربیج بن کعب بن ما لک بن يتمر نام اور کنيت ابوفراس الاسلمی تجازی ہے۔ الل صفد پس سے بینے ذی المجہ ۳۳ ھیس وصال فرمایا۔ (الاصابہ الم ۴۷)

103 - ایک دفد مرکار سن کیایی نے فرمایا: کل ایار بید " تو مرض کی انبی استلا مرافقتك فی البحنة - کدر سے ربید ما تک تو عرض کی کدیں جنت میں آپ کی رفاقت کا طلب گارہوں ۔ (الاستیعاب)

دونوں ہجرتوں میں شرکت کی قدیم الاسلام اور کثیر الروایت تھے۔ مسواک اور سر ہاندمبارک بھی آپ کے پاس ہوتا کوفہ بنل فوت ہوئے۔ (الاصاب) آپ کوصاحب الحصیر والوساوۃ والتعلین کہاجا تاہے۔

#### Marfat.com Marfat.com

حضرت عقبه بن عمروضى الله عنه (104)

دين جرك رجلته تھے۔
حضرت بلال رضى الله عنه (105)
حضرت سعدمولى ابو بكر رضى الله عنه (106)
حضرت عامر ذو تخمر بن اخى نجاشى رضى الله عنه (107)
حضرت بكير بن شداخ ليثى رضى الله عنه (108)
حضرت ابوذ ررضى الله عنه (108)
حضرت ابوذ ررضى الله عنه (109)

۔ 104 - عقبہ بن عامرادر عقبہ بن عمر و کا ذکر ماتا ہے تلاش بسیار کے باوجود عقبہ بن عمر کا ذکر کہیں نہیں ملا۔ (محشی) 105 - بلال بن رہاح الحصیشی الموذن ۔ والدہ کا نام حمامہ ہے۔ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنہ نے مشرکین سے خریدا (جوتو حید کی وجہ سے ان کواڈیئیں دیتے تھے) اور آزاد کر دیا۔ پھر نبی کریم سٹھ آئی آئی آئے نے ان کے درمیان اور عبیدہ بن جراح کے درمیان رشتہ موافات قائم فرمایا۔ آب سٹھ آئی آئی کے بعد شام چلے سے اور و بیں وصال فرمایا۔ امید بن خلف ان برظلم کرتا تھا۔ لیکن آب احدا حد کے نعرے لگاتے۔ خلافت عمر میں وصال فرمایا۔ (الاصابہ ا/۱۲۹)

106 - سركاردوعالم سائن إلياكي فدمت كرتے تے بعروش رے - (اسدالغابة ٢/١٤١)

107 - ان كے نام میں اختلاف ہے - علامہ ابن معدد حمدہ الله علیہ اور امام اوز ائل رحمۃ الله علیہ کے بزد یک ان کا نام ذو تحر ہے گر امام تر مذی نے ان کا ذکر ذو مجر کے نام کے ساتھ کیا۔ نجاشی (شاہ صبشہ) کے بیتیج ہتے ۔ ۲ ہجری سے لے کر سرکار سان ایج کے دمیال تک مدید میں دے ۔ حضرت مرمنی الله عند کے زمانہ میں شام جلے سے اور وہیں و فات یا لی۔

108 \_ الاصابين ان كاذكر بكر بن شداخ كهام مديم البنة بكير بمى ان كوكها جاتا بروالد كه نام من بهى اختلاف ذكور بي" بجربن شدادادر بجربن شداخ" \_ (الاصاب ا/١٢٨ ـ ١٢٧)

110 - بى كريم الله المام على المن منده في الى تاريخ من ان كالذكره كياب (الاصابه الرام)

حضرت اسلع رضى الله عنه (111) حضرت شريك رضى الله عنه (112) حضرت اسود بن ما لك اسدى رضى الله عنه (113) حضرت ايمن بن ايمن رضى الله عنه لونام بارك المهات تقے۔ حضرت بزء بن عبد الرحمان انصارى رضى الله عنه (114) حضرت بزء بن جدران رضى الله عنه (115) حضرت سالم رضى الله عنه (116)

111 - الاسلع الا عربی بن کعب بن زید بنی اعرج قبیله سے تعلق تھا۔ بی کریم میں آئی کا کبادہ ڈالتے ہے ایک مرتبہ بنا در بی بن کعب بن زید بنی اعرج قبیله سے تعلق تھا۔ بن کریم میں اور تیم کا طریقہ سکھایا۔ جنابت کی وجہ سے کبادہ نہ ڈالاتو آیت تیم نازل ہوئی پھر سر کار میں آئی ہم کرنے کا تھم دیا اور تیم کا طریقہ سکھایا۔ جنابت کی وجہ سے کبادہ نہ ڈالاتو آیت تیم نازل ہوئی پھر سرکار میں اور تیم کرنے کا تھم دیا اور تیم کا طریقہ سکھایا۔ (اللاصابہ ا / ۵۲)

112 - ابن سكن نے كہا كر محاب ميں سے تھے۔ ال سے ايك روايت بھى مردى ہے۔ قال قال رسول الله علائلين من دنى خوج من الا يمان "(الاصاب ١ ١٩٩١)

113 - اسود بن ما لک اسدی برانی جدر جان کے بھائی تھے۔ ابن مندو نے روایت کیا کداسود نے کہا کہ میں اور میر ابھائی حضور علیہ الصافوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تقد این کی۔ دونوں نے سرکارسٹی ایکی الم کی خدمت کی۔ (الاصابہ ا/۲۱)

114- ئى كريم سى النيائيلى كے خادم تھے ان كے بارے ميں ايك دوايت ہے كدمر كارسى النيلى نے ان كوكسى كام كے ليے بھيجا ہے ايك المسارى كے دروازے كے مرائے ہے ہو دی كروے ايك فورت مسل كروى كى انہوں نے اس كود يكھا پھروتى كے زول كے خوف ست بھا كے حتى كہ درميان بہاڑ ميں جا جھے آ ب سائ النيل دن ان كو تلاش كيا پھر جريل المن فوف ست بھا كے حتى كہ درميان بہاڑ ميں جا جھے آ ب سائ النيل دن ان كو تلاش كيا پھر جريل المن في ان كے بہاڑ ميں ہونے كی خبروى \_ (الاصاب 1/1)

115-الاصاب بن جزء بن جدرجان بن ما لك يمانى فركور ب\_ (الاصاب ا /٢٣٥، اسدالغلبة ا /٢٨١)

116-اصاب ك دوسرى جلدين ان كوسركار النائية إكا غلام لكما مياب (الاصاب ١٨/٢)

117-ابوملني مركار من المالية كروا باورخادم تقييم كما كياب كدان كانام تريث تقار (الاصابه ١٩٥/٥)

حضرت الملى رضى الله عند (118)

حضرت الإجرمولي المسلمي رضى الله عند (119)
حضرت نعيم بن ربيعه أسلمي رضى الله عند (120)
حضرت البوالحمراء بهلال بن حارث رضى الله عند (121)
حضرت البواسي اليادرضى الله عند (122)
حضرت البوسلام سالم رضى الله عند (123)
حضرت البوسلام سالم رضى الله عند (123)
حضرت البوسلام سالم رضى الله عند (124)
حضرت البوعبيد رضى الله عند (124)
حضرت البوعبيد رضى الله عند ركائيك انصارى -

-118 رسول الله مطلق المنظم من من من الله من من الله م

119 مہاجرمونی ام مللی ان کی کئیت ابوط یف ہے۔ آپ ہے دوایت ہے کہ یس نے کئی سال سرکاروو عالم سٹی آپہا کی فدمت کی آپ نے میرے چھوڑے ہوئے کام فدمت کی آپ نے میرے چھوڑے ہوئے کام کے بارے میں بیند فر مایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور میرے چھوڑے ہوئے کام کے بارے میں بیند فر مایا کہ تو نے اس کو کیوں چھوڑا۔ معرکی فتح میں شامل متھ پھروصال تک کی ایس ماکش اختیار کی۔ کے بارے میں بیند فر مایا کہ تو نے اس کو کیوں چھوڑا۔ معرکی فتح میں شامل متھ پھروصال تک کی ایس میں انتہا اختیار کی۔

120 \_ نعیم بن ربید بن کعب اسلی انہوں نے کہا کہ میں ٹی کریم میٹی آئے کی خدمت کیا کرتا تھا۔ (اسدالغابہ ۱۳۲/۱۱) 121 \_ ان کا تذکر وسرکاروو عالم میٹی آئے کی اس میں گزر چکا ہے۔

122\_ان كاذكر بحى آب مل الله المحامول كي باب من كزر چكا ب أبعض في ال كوفادم بهى كباب-

123\_ ابوسلام س كے فتح اور لام كى شد كے ساتھ ) رسول الله سالي في آيا كے خاوم تھے اور ابواحمر حاكم نے كہا كدان كا شار آ ب

ما المالية المراكب المراكب المراكب المامول المراكب الماكب الماكب المراكب المرا

124 ۔ ابر عبیدرسول الله سل الله من الله الله من منظام منتے۔ حاکم ابواحمہ نے ان کا تذکر وال الوگوں میں کیا ہے جن کے نام معلوم نہیں۔ ان کی ایک حدیث امام ترندی اور دارمی نے روایت کی ہے۔ (الاصابہ ۱۳۱/۱۳۱)

125 - ان كاتذكره ما بقدم فحات يس كزر چكا ہے۔

# Marfat.com Marfat.com

حضرت خفره رضى الله عنها (126) حضرت خوله جده حفص رضى الله عنها (127) حضرت رزينه الم عليله رضى الله عنها (128) حضرت علمى الم رافع رضى الله عنها (129) حضرت ماريه الم رباب رضى الله عنها (130) حضرت ماريه جده ثنى بن صالح رضى الله عنها (130) حضرت ميمونه بنت سعد رضى الله عنها (131) حضرت الم عياش رضى الله عنها (131) حضرت الم عياش رضى الله عنها (131)

سواریال (گھوڑے)(134)

126 - ان كا تذكر وكزشته مفات من مو چكا بـــ

127 - ان سے ایک روایت مروی ہے۔

128 - ال سے ایک مدیث مروی ہے۔ بیام المونین معزرت مغید منی الله عنها کی لونڈی تغیر - (الا صاب)

129 -ان كالذكر وكزر چكا ب-طبقات بن معدين معزت زينب ك نكاح كمسلسلدين ان كاذكر ملتاب-

130 \_ ال سے ایک مدیث مروی ہے۔

131 -ان كاذكر كرر ديكا بـ

132 ـ ال كاذ كر كرشته منحات من مو چكاہے ـ

133 - کوف کے بارے میں ال سے ایک مدیث مروی ہے۔

134 - حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله سائی آئی کی کورتوں کے بعد سب چیز دن ہے زیادہ محکوڑے پہند

تضر (الوفام) (بقيدا كلي صفحدي)

سكب (135)

یہ پہلا گھوڑ اتھا جوآب ملٹی لیا کے پاس آیا۔

مر گر (136)

ایک ہدوی ہے خریدا۔اس سودے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی الله عنہ کواہ تھے۔ بعض علماء کے بقول بیدونام ایک گھوڑے کے ہیں۔

از(137)

ابوالبراءمقوس نے بطور مدنیہ پیش کیا۔

طرف(138)

ربیعہ بن براء نے ہریٹا پیش کیا۔

ورد(139)

حضرت تیم داری رضی الله عندنے بدید کے طور پر پیش کیا۔

136\_اس کوسن صوت یعنی فوش آ دازی کی جہ مرتجز کہاجاتا کو یادہ میدان جنگ یس مجاہدوں کی طرح رجز کہنے والا ہے۔

یددہ کھوڑ اتھا جس کو آپ نے ایک اعرائی ہے خریدااور ایسی بقت نہیں فرمایا تھا کہ وہ الکاری ہوگیا تو حضرت خزیمہ رضی
اللہ عنہ نے اس کی خریداری کے متعلق آپ کے حق میں گوائی دی طالا تکہ خریداری کے وقت وہ موجود نہیں تھے اور عرض کیا
آسان اور آخرت کی خبروں میں ہم آپ کی جائی پرایمان رکھتے ہیں تو زمین کی خبر پرایمان ویفین کیوں ندر کھیں اور آپ نے
اسکیا خزیمہ کی گوائی وو آدمیوں کے برابر قرارویدی۔ بیدآپ سٹائی کی اسکان کی اور آل ہے۔

137 - بيسركار ما البيرا كمور العامطلوب كوائبا في سرعت سے آليا كويا كماس كے ساتھ جمنا بواہ اس سلي لزاز كہلاتا ہے۔

> 138 \_ بیکموڑ اہاپ اور مال کی طرف ہے تعدہ ہونے کی وجہ سے طرف کہلایا۔ 139 \_ ریکمت کی سرخی کی وجہ سے وروایین گلاب کا پھول کہلایا۔

Marfat.com

كيف(140)

بعض علمانے اس کانام کھیف (لام کے ساتھ) بیان کیا ہے۔

ليعسوب (141)

بعض نے گھوڑ وں میں بینام بھی ذکر کیا ہے۔ اومنی اومنی

آپ ملی آیا کی اونٹنی کا نام تصوا (141) تھا۔ اس کوعضیاء اور جدعاء بھی کہا جاتا تھا۔ ابن سعد کا قول ہے کہ اس کے کان کا ایک کنارہ کٹا ہوا تھا اس وجہ سے اس کا نام جدعاء ہے۔ عربی میں کٹ جانے کوجدع کہا جاتا ہے۔

ہمارے استادابن ناصر کاارشاد ہے کہنداس کا کان پورا کٹا ہوا تھااور نہ ہی کان کا کوئی

خصيه

ابن سعد نے جواس نام کا سبب بیان کیا ہے وہ بھی عربی لغت کے مطابق نہیں کیونکہ عربی میں جدعاء اسے کہتے ہیں۔جس کا کان جڑسے کٹا ہوا ہو۔جس طرح کہ نعلب نے بیاں کیا۔

خچر

نى كريم مالني آيام كالك خجرتها جس كانام شهباء (142) اور دلدل تها-

<sup>140۔</sup> اپن دم ہے زمین کو یا ہے بھیلے حتہ کو پوشیدہ کر لینے والا۔ زرقائی علی المواہب اور الوفا میں تفصیل موجود ہے۔
141 تصواء عضبا واور جدعا و بہتنوں نام ایک ہی ناقہ مبارکہ کے جیں۔ ابن ناصر نے تعلب سے نقل کیا ہے کہ بیمض نام جیں اور ان کامعنی انعوی موجود و درختی نہیں اور سعید بن مسینب انعوی مناسبت کے تعق و ثبوت کے قائل جیں۔ وہ فرماتے جی کہ اس کان جے ہوئے تھے جدعا کہائی تھی اور کا نول کے اوپ اس کے کان جے ہوئے تھے جدعا کہائی تھی اور کا نول کے اوپ والے جھے کان کا فیے ہوئے تھے جدعا کہائی تھی اور کا نول کے اوپ والے جھے کان کا فیے ہوئے تھے جدعا کہائی تھی اور کا نول کے اوپ والے جھے کا درکا نول کے اوپ میں بن عبد المطلب رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے میں جنگ جی (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر)

دراز گوش

آب سلنگانیا کے دراز گوش کانام یعفور (143) تھا۔ علام (144)

حضرت اسمامدرضی الله عنه حضرت ابوزیدرضی الله عنه حضرت ابوزیدرضی الله عنه حضرت ثوبان رضی الله عنه حضرت ابو کبیشه اوس رضی الله عنه حضرت ابو کبیشه اوس رضی الله عنه ان کوسیلم بھی کہا جاتا تھا۔ مکہ پاک کے مولدین سے ہے۔ حضرت انسدرضی الله عنه جبل مراة کے دہنے والے ہے۔

(بقید صنی گزشته) رسول اکرم سازی آیا بی کے ساتھ صلاف میں تھایا ایوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب رضی الله عندیم آب ہے ساتھ صرف میں تھایا ایوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب رضی الله عندیم آب ہے جدانہ ہوئے۔ رسول خدامی آبی بی خدمت میں بطور جدیتہ چیش کیا۔

امینی بن نباتہ سے منقول ہے کہ جب حصرت علی الرتفنی رضی الله عند نے نہروان جس خوارج کے ساتھ جنگ کی اور انہیں تنق کیا تو آ پ اس دنت نبی اکرم ساڑنا ہے مقید ٹچر پر سوار ہتے۔

اس فيركانام شهباءاورؤلد لي- (الوفاءلا بن الجوزى)

143 ۔ حضرت معاذ رضی الله عند ہے مردی ہے کہ جس رسول اکرم سٹھنڈ کیٹی ہے چیجے ایک دراز کوش پرسوار ہوا جس کوعفیر (میالی رجمت دالا) کہا جاتا تھا۔ (الوفاءلا بن الجوزی)

ا پنی تیز رفتاری کے باعث یعلورکبلایا کیونکہ یعلور ہرن کے بیچے کو کہتے ہیں۔ سرکاردوعالم سٹیڈیٹی کے وصال کے بعد یعلور نے اپنے آپ کوکٹو کیں ہیں گرادیا اور یوں مرحمیا۔

144 - سرکار دوعائم سٹی ڈیٹی کے غلاموں کا تذکرہ دوبارہ اس باب میں کردیا گیاہے اس سے پہلی ایک باب میں ان کے حالات کا تذکرہ ہو چکا ہے اس لیے اس بیس مرف اساء کے ذکر پراکتفا وکیا ۔ اس لیے اس باب میں مرف اساء کے ذکر پراکتفا وکیا ہے۔ میں ان پرتعار فی حاشیہ بھی ہو چکا ہے اس لیے اس باب میں مرف اساء کے ذکر پراکتفا وکیا میں ہے۔

حضرت شقر ان رضى الله عنه ان كااسم مبارك صالح حبثى يا فارى تھا حضرت رياح رضى الله عنه

یہ وہ بیں جنہوں نے حضرت عمر رضی الله عند کے لیے مشربہ میں اجازت کی۔

حضرت نو بي رضى الله عنه

حضرت بيباريضي اللهءنيه

ان كوعر شه كے تبیلہ كے لوكوں نے شہید كيا۔

حضرت ابورافع رضى اللهعنه

ان کااسم مبارک اسلم تھا۔اس کےعلاوہ آپ کے دیگر نام بھی ندکور ہیں قبطی تھے اور نبی کریم ملٹی ایکٹی کے سامان کی حفاظت کرتے تھے۔

حضرت كركرة رضى اللهعنه

حضرت ابومبيبه رضى الله عنه

مزینہ کے مولدین میں سے تھے۔

حضرت رافع ابوالبهي رضي الله عنه

ان كانام ابورافع بھى ندكور ہے۔

حضرت مدعم رضى الله عنه

حضرت رفاعه بن زيد جذا مى رضى الله عنه

حضرت زبيرجدّ ہلال بن بيبار رضى الله عنه

حضرت عبيدبن عبدالغفار رضى الله عنه

حضرت سفينه رضى الله عنه

ان کے اسم گرامی میں اختلاف ہے۔ طہمان، کیمان، مہران، زکوان، مروان اور احمر

وغیرہ روایت کیے گئے ہیں۔

حضرت ما بورقبطي رضى الله عنه

حضرت واقتدرضي اللهءعنه

حضرت هشام رضى اللهعنه

حضرت ابوخمير سعدرضي اللهعنه

ان کے نام روح بن سندراورابن شیر ذاذ جمیری بھی ندکور ہیں۔

حضرت حنين جدابرابيم بنعبدالله رضى اللهعنه

حضرت ابوغسبيه رضى الله عنه

ان كانام ميمه كے ساتھ بھي آيا ہے۔ مرة يا احمرا نكانام تھا۔

حضرت ابوعبيدرضي اللهءنه

حضرت اسلم بن عبيدرضي الله عنه

حضرت التح رضى الله عنه

حضرت انجشه رضى الله عنه

حضرت بإذام رضى الله عنه

حضرت بدررضي اللهءنه

حضرت حاتم رضى الله عنه

حضرت دوس رضى الله عنه حضرت رديفع رضى اللهءنه حضرت زيدبن مولى رضى الله عنه حضرت سعيدبن اليضميره رضى الله عنه حضرت عبيدالله رضى الله عنه حضرت اسكم رضى الله عنه خضرت غيلان رضى الله عنه حضرت فضاله رضى اللهعنه حضرت قفير رضى الله عنه حضرت كريب رضى اللهعنه حصرت محمر بن عبدالرحمن رضى الله عنه حضرت محمرآ خررضي اللهعنه مدین کا قول ہے کہ ان کا نام نامیہ تھا نبی کریم مالٹی ایکی نے اس نام کومحدے بدل دیا۔ حضرت كمحول رضى اللهعشه حضرت نافع ابوالسائب رضى اللهءنيه حضرت نبيدضي اللهعنه ریسراۃ کے مولدین سے تھے۔ حضرت نهيك رضى الله عنه

حضرت نفيع ابوبكررضي اللهءينه حضرت ہز ہوا بوکیسان رضی الله عنه حضرت وردان رضى اللهءنيه حضرت بيباررضي اللهعنه حضرت ابوا ثبيله رضى الله عنه حضرت ابوالبشير رضى اللهعنه حضرت ابوصفيه رضي الله عنه حضرت ابوقبيله رضي اللهءنه حضرت ابولبابدرضي اللهعنه حضرت ابولقيط رضى الله عنه حضرت ابو ہندرضی الله عنه حضرت ابواليسير رضى اللهعنه

لونڈیال(145)

حضرت ملمی ام رافع رضی الله عنها حضرت رضوی رضی الله عنها حضرت امیمه رضی الله عنها حضرت ربیعه رضی الله عنها

<sup>145 -</sup> مركاردوعا لم سائية يهم كى بانديون كاتذكره بمى كزشتر إبواب بس كزر چكا ب

انہیں ریحانہ سریہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سائیہ رضی اللہ عنہا حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا حضرت ماریہ کی بہن فیصر رضی اللہ عنہما حضرت امضمیرہ رضی اللہ عنہا

ابوعبیدہ کا کہنا ہے کہ آپ ملٹی آئی کی خوبصورت باندی تھی جو کسی جنگ میں قیدی ہو کر آئی تھی۔ ایک اورلونڈی جو حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنہانے آپ ملٹی آئی کو ہبدی تھی۔

منائے (146) عجوہ۔زمزم۔سقیا۔ برکہ۔ورسہ۔اطلال۔اطراف۔ ابن ام کلنوم ان کو چرایا کرتے ہے۔ مغلطائی نے منائح کے عنوان کے ساتھ'' من عنم'' کا اضافہ کیا ہے اور ناموں میں اختلاف درج کیا ہے۔

بحوہ کے بجائے مجر ہ نام ذکر کیا۔ غوشہ یاغیشہ۔ یمن قمر اور دواور نام درج کئے ہیں۔
ابن حبان نے کہا کہ آپ ملٹی لیا تھ کی بحریوں کی تعدادا بیک سوتھی۔ ابن سعد نے کہا کہ
بری کا نام طبری کی روایت کے مطابق مجوہ تھا نہ کہ مجر ہ جبیبا کہ مغلطائی نے ذکر کیا۔ اور
اطلال اوراطراف (الف کی زیر کے ساتھ) ہے نہ کہ اطلال اوراطراف (الف کی زیر کے

وال باب من منائع سے مراد مرف بریال ہیں۔

<sup>146</sup> ـ مَنْحَهُ ، ك كود ينا اورعطا كرنا\_

منحه الفاقة و كل ذات لبن دوده دالا جانوركي كوفا كرها تفائم كي ليديناً مفت منفولي المنحة و المينحة - تنع مِنهَ مُراور منانع "- (المنجد)

# ساتھ) جس طرح طبری نے اپن تاریخ میں ذکر کیے ہیں۔ شیر داراونٹنیاں

حناء \_سمراء \_عرلس \_ سعدیہ \_ بغوم \_ بیسرہ \_ ریا \_مبرہ \_شقر اء \_ بردہ \_

حضرت بیاروشی الله عندان کو چرایا کرتے تھے جنہیں عربینیوں نے شہید کر دیا تھا۔ ابن عینیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی کی آونٹیوں کی تعداد دس کے بجائے ہیں تھی۔

ابن سعد نے ریا کی جگد دیا نام ذکر کیا ہے۔

سمراء حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی تھی اور عربی حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کی مہرہ
نامی اونٹنی حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عنہ نے بن عقیل کے اونٹوں سے بھیجی تھی۔عزیرہ اور
بردہ کے نام کی اونٹنیاں بھی تھیں۔ بردہ کا دودھ بہت زیادہ تھا۔اس الکیلی کا دودھ دواونٹیول
کے برابر ہونا تھا۔

۔ اونٹیوں میں اس جیسی کوئی نہ تھی ہے سے اک بن سفیان نے نبی کریم ملکی آلیا کی کولطور ہر ہے بیش کی۔

دتااورشقراء كوبن عامركے بازار سے خربدا۔

. تلوار س

قلقها

صحراء کے مقام قلع کی طرف منسوب ہے۔ تناریختف ۔ ذوالفقار (147) مخزم (148) ۔ اشوب ۔عضب ۔ (طبری)

<sup>147 -</sup> مفرت عبدالله بن عباس منی الله عنها ہے مروی ہے کہ دسول الله سن آنیا ہم اپنی ذوالفقار نای تکوار بدر کے دن بطور منی سند سن الله عند کا مسل فریائی اوراس کے بارے بی آنخضرت سن آنیا ہم نے احد کے دن خواب دیکھا۔
منز سامل منی الله عند ہے مروی ہے کہ دسول خداستانی آنیا کی گوار کا نام ذوالفقار تھا۔ (الوفاء لا بن الجوزی)
منز سامل منی الله عند سے مروی ہے کہ دسول خداستانی وضی الله عند کوئس نامی بت کوگرانے کے لیے بنی مطے کی طرف بھیجا۔
مرکار دو عالم سنی آئی ہا ش کی اس سے خزانے ہے تین گواری وستیاب ہوئیں۔ (بقید حاشیدا مکل صفحہ پر)

مغلطائی نے اپنی سیرت میں '' ما تور کا ذکر بھی کیا ہے۔ کما نیس

روحاء \_ بيضاء \_صفراء

ان کے علاوہ آپ سٹنی آئی ہے تین نیزے تھے جن کے ناموں کو میں نہ جان سکا۔
(طبری)

مغلطائی نے اپنی سیرت میں نیزوں اور کمانوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ آب سلنی آلیم کے نیزے جاراور کمانیں چھیں۔

روحاء صفراء شوط کتوم رواراء سداد انہوں نے بیضاء کا تذکرہ ہمیں کیا۔
ابن سعد سے منقول ہے کہ بن قینقاع کے ہتھیاروں سے نبی کریم سائی آپیم کو تین نیز سے
اور تین کما نیں ملیں ۔ایک کمان کا نام روحاء تھا دوسری کا نام شوحط اس کو بیضاء بھی کہا جاتا تھا
تیسری کوصفراء کہا جاتا اس کارنگ زرد ہونے کی وجہ سے اور بینج درخت سے بن ہو گی تھی۔

نيزي

منتوی پیننی

ان کے علاوہ دواور مجھی نتھے۔

و ھاس

رسول کریم مالی آیا کی ایک ڈھال پر مینڈھے کے سرکی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ مالی آیا کی ایک ڈھال پر مینڈھے کے سرکی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ مالی آیا کی قدرت کی مالی آیا کی قدرت کی دجہ ہے وہ تصویر مث بھی تھی ۔ (طبری) مغلطائی نے سیرت میں دواور ڈھالوں کا ذکر کیا ہے۔

(بقیہ صفی گزشته )الرسوب الخذم الیمانی۔ حضرت علی رضی الله عند نے '' انخذم'' سر کار دوعالم سفی آئیل کی خدمت میں بیش کی ۔ (ضیاءالنبی )

#### زربي

سعدیہ۔فقہ۔فروہ بن عمرورضی الله عنہ نے ہدیۂ پیش کیس آپ ملٹی آیا ہے۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ کوعنایت فرمادیں۔ ڈات الفضول (149)۔ ذات الوشاح۔ ذات الحواش۔ اور تیسرا۔ اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بینام تھا۔

سعاربير

سعد سید کے مقام پر بننے کی وجہ سے اس کا نام سعد سیرتھا۔ زنق ترنق

خرگوش کے بیچ کے نام پر سینام رکھا گیا۔ سی چڑے کی بی ہوئی تھی۔ ہجرت

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبما کاارشاد ہے۔

نبی کریم میں گئی آئی ہیر کو مکہ مکر مہ سے نکلے اور ای روز مدینہ طیبہ رونق افروز ہوئے امام زہری نے کہا کہ پیر کے دن کم رئیج الاول کو مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ایک قول کی روسے ' دوسری اور ایک قول کی روسے اس دن بار ہویں تاریخ تھی۔ابن سعد کا قول ہے کہ اس پر اجماع ہے۔

ابن اسحاق کے تول کے مطابق آپ ملائی آپ الٹی آپٹی اس وقت مدینہ طیبہ میں وافل ہوئے جب سورج خوب بلند ہو چکا تھا اور دو پہر ہونے والی تھی۔ ایک روایت بیر بھی ہے۔ آپ رات کے وقت مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ بیر دوایت برتی ہے منقول ہے۔ امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی ہجرت کے باب میں روایت کردہ حدیث طیبہ سے ابن اسحاق کے قول کی معمد الله علیہ کی ہجرت کے باب میں روایت کردہ حدیث طیبہ سے ابن اسحاق کے قول کی

149 - حضرت على رسى الله عند يمروى بكرنى اكرم من الياليم ك زره ميارك كانام ووالفضول "ها-

Marfat.com Marfat.com

تفدیق ہوتی ہے۔

ہجرت رہے الاول کے مہینہ میں ہوئی لیکن ک ہجری کا آغاز رہیج الاول کے بجائے محرم سے ہے کیونکہ وہ سال کا پہلام ہینہ ہے۔

ایک روایت ہے کہ جب آپ ملٹی ایسی کے بین تشریف لائے تو قباء میں کلثوم بن ہرم رضی الله عنه کے پاس کھیرے جب حضرت کلثوم رضی الله عنه کا وصال ہوا تو حضرت سعد بن فرزیمہ رضی الله عنه کے پاس کھیرے جب حضرت کلثوم رضی الله عنه کے پال تشریف لے آئے۔

دوسری روایت کے مطابق آپ مالٹی آپ مالٹی آپئی کا قیام تو حضرت کلنوم رضی الله عنہ کے پاس بی تھا مگرلوگوں سے ملاقات کے لیے حضرت سعدرضی الله عنہ کے گھرتشریف لائے۔

ز ہری کا کہنا ہے کہ نبی کریم مالٹی آپئی آپئی قباء میں بن عمر بن عوف کے پاس دس راتوں سے زیادہ تھی ہے۔

عرفہ کا کہناہے کہ قباء میں آپ ساٹھ الیا ہے تین را تیں قیام فر مایا پھر جمعہ کے دن سوار ہوئے اور بی سالم کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ ساٹھ الیا ہے اس قبیلہ میں نماز جمعہ ادا فر مائی۔ یہ بہلا جمعہ ہے جومد بین طیبہ آئے پر آپ ساٹھ الیا ہی ادا فر مایا۔ پھر آپ ساٹھ الیا ہی سواری پرسوار ہوئے اور آپ ساٹھ الیا ہی اور آپ ساٹھ الیا ہی اور آپ ساٹھ الیا ہی سالم سے اپنی سواری پرسوار ہوئے اور آپ ساٹھ الیا ہی سے اپنی سواری پرسوار ہوئے اور آپ ساٹھ الیا ہی اور آپ ساٹھ الیا ہی سالم سے اپنی سواری رسی اللہ عنہ کے دروازے پر جیڑھ گئی۔

آب سلی این الله عند نے ان کے گھر کے بیچے والی منزل میں قیام فر مایا اور حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند نے ابی رہائش او پروالی منزل میں رکھی مسجد اور حجرات مبارکہ کی تعمیر تک آب سلی الله عند نے وہیں قیام فر مایا۔

بعداز جرت نبوی علقالیونی وقوع پذیر بهونے والے واقعات پہلاسال

ا- ال سال آپ ملی آیا مے مسجد شریف اور حجرات مبارکہ کی تعمیر کا تکم فرمایا۔ حجرات

مبارکہ کی تعمیر تک حضرت ابوا بوب انصاری رضی الله عند کے ہاں قیام فرمایا۔ بھرآ پ سالہ کیا ان حجرات میں منتقل ہوئے۔

۲\_ابوامامهاسعد بن زراره کاوصال ہوا۔ حلق کا در دجان لیوا ثابت ہوا۔

س مهاجرین اور انصار میں مواخات قائم کرائی۔

س حضرت عبدالله بن زید انصاری رضی الله عنه نے خواب میں اذان ملاحظه فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی الله عنه نے اذان دی۔ حضرت بلال حبشی رضی الله عنه نے اذان دی۔

- حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنداى سال مشرف باسلام موت -

د وسراسال

ا \_ كعبة شريف نماز كاقبله قراريايا \_

محر بن صبیب ہاشی کی روایت ہے کہ نصف شعبان بروز منگل ظہر کی نماز ہیں تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا۔ نبی کریم سالٹی آیا آج سے اللہ عنہم کی معیت میں بنی سلمہ میں حضرت علم نازل ہوا۔ نبی کریم سالٹی آیا آج سے ہال تشریف لے گئے وہاں کھانا تناول فر مایا۔ نماز ظہر بشیر بن براء بن معرور رضی اللہ عنہ کے ہال تشریف لے گئے وہاں کھانا تناول فر مایا۔ نماز ظہر ایٹ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ معجد قبلتین میں ادافر مائی۔ دوسری رکعت کے وام قبلہ کی طرف رخ کر کے ادافر ما چی تو دوسری رکعت کے رکوع میں تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا۔ آپ سالٹی آئیل کے بیجے قبلہ آپ سالٹی آئیل کے بیجے قبلہ آپ سالٹی آئیل کے بیجے قبلہ روہ وہ کئیں۔ یوں بینماز کمل ہوئی اس وجہ سے بیس مجد '' مسجد شعبی آپ سالٹی آئیل کے بیجے قبلہ روہ وہ کئیں۔ یوں بینماز کمل ہوئی اس وجہ سے بیس مجد '' مسجد نا مسجد شعبی نا کہلائی۔

۲\_غزوه بدرای سال بوا-

الله عن كريم الله المالية المالية الله عنها الاحضرت عثان بن مظعون رضى الله عنها اور حضرت عثان بن مظعون رضى الله عن كاد صال به وا\_

سهرسال الله عنها کی خصتی ہوئی۔واقدی کے وال کے مطابق خصتی ہلے سال ہوئی۔ہارے مطابق خصتی ہلے سال ہوئی۔ہارے مطابق خصتی ہلے سال ہوئی۔ہارے شخ کاارشاد ہے کہ پہلاقول زیادہ تیجے ہے۔ موئی۔ہمارے شخ کاارشاد ہے کہ پہلاقول زیادہ تیجے ہے۔ ۵۔حضرت عبدالله بن زبیراور حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنہم پیدا ہوئے۔

﴾ حضرت علی رضی الله عنه کاعقد حضرت فاطمۃ الزہراء رضی الله عنہا کے ساتھ ہوا۔ ک۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ ایک قول میہ ہے کہ روزوں کا تھم ہجرت کے اٹھار ہویں مہینہ کے آغاز میں شعبان میں نازل ہوا۔

۸\_صدقه فطروا جب بهوا\_

۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ سر کار دوعالم مانی آیا ہم نے 9 رمضانوں کے روزے رکھے۔ تیسراسال

ا \_حضرت حفصه رضی الله عنها اور حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله عنها اس سال از داخ مطهرات میں شامل ہوئیں ۔

۲\_ حضرت ام کلنوم رضی الله عنها کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کے ساتھ ہوا۔ ۳۔ حضرت امام حسن بن علی رضی الله عنهما بیدا ہوئے۔

۳۔ ابن حبیب ہاشمی کا قول ہے کہ اس سال حضرت امام حسین رضی الله عنہ حضرت امام حسن رضی الله عنہما کی بیدائش کے بیجاس دن بعد اپنی والدہ ما جدہ حضرت خانون جنت رضی الله عنہا کے بطن مبارک میں ہنچے۔

۵۔غزوہ احداورغزوہ بی نضیر وقوع پذیر ہوئے۔

۲\_بعدازغزوه احدشراب حرام بمولی\_

چوتھاسال

ا \_غزوه ذات الرقاع وقوع بذير موا \_

٢ \_سفر مين قصر نماز كالحكم بهوا\_

٣۔ دافندی کے بقول حضرت امام حسین بن علی رضی الله عنبما پیدا ہوئے۔

الله عنها عقدفر ما مالله الميلية الميلم في الله عنها عقدفر ما يا-

۵۔ ابن صبیب کی روایت کے مطابق ام المونین حضرت عائشہ صدیقة رضی الله عنہا کا باراس سال کم ہوااور آیت تیم نازل ہوئی۔

بإنجوال سال

ا۔غزوہ دومۃ الجندل،غزوہ خندق اورغزوہ بی قریظہ وقوع پذیر ہوئے۔ ۲۔نبی کریم ملتی آئی کی کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنہا ہے ہوا۔ ۳۔عورتوں کے پردے کا تکام نازل ہوا۔

جصاسال

ا \_غزوه حدیبیاورغزوه بی مصطلق پیش آئے۔

۱۔ اہل افک نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے بارے میں نازیبا ہاتیں '
کیں۔واقدی کا قول ہے کہ غزوہ بنی مصطلق پانچ ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ای میں اہل
افک نے ہاتیں کیں۔ابن الی کہنے لگا۔

لان رجعنا الى المدينة الخر

بهم اگر مدینه بینج گئے تو باعزت لوگ ذلیل افر ادکونکال دیں گئے '۔

ابن حبیب کا قول ہے کہ اس سال سورج گرئن لگا۔ سرکار دوعالم ملتی آیا ہے کہ اس سال سورج گرئن لگا۔ سرکار دوعالم ملتی آیا ہے کہ اس سال سورج گرئن لگا۔ سرکار دوعالم ملتی الله عنہم کونماز ایک آ دمی نے نماز کسوف کا اعلان کیا اور آ پ ملتی آیا ہے سے اپنے میں الله عنہم کونماز مرد دائی

سونی کریم مالی آیا آیا ہے کہا گھوڑ دوڑ کرائی جس میں حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کا گھوڑ ا جست گیا۔

م حضرت خولدرضی الله عنها نی کریم مالی آیا کے در بار میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہان کے شوہراوس بن صامت نے ان سے ظہار کیا ہے۔

۵۔ بی کریم مائی آیا ہے۔ رمضان المبارک میں بارش کے لیے دعا فر مائی اور بارش ہونے پر آیے نے ارشادفر مایا۔

صبح الناس بین مومن بالله کافر بالکواکب و مومن بالکواکب کافر

باللهـ

لوگوں نے اس حال میں صبح کی کہ پچھاللہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہیں اورستاروں کی الوہیت پرایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کی الوہیت پرایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں۔ بیا ۔ منکر ہیں۔ بیا ۔ منکر ہیں۔ ہیں۔ بیا ۔ ہیں۔ ہیں۔ بیا ۔

ساتوال سال

ا\_غزوه خيبروقوع پذير موا\_

۲۔ غزوہ خیبر کے بعدسلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آب سانی آیام کو بکری کے وشت میں زہردیا۔

۳-ابن سعد کا قول ہے کہ ہمارے نزد میک بیہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم ملٹی ایلی نے اس کو قتل کرادیا۔ قتل کرادیا۔

ہم۔ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنہا، حضرت میمونہ بنت حارث رضی الله عنہا اور حضرت صفیہ بنت حیی رضی الله عنہا اس سال نبی کریم سالٹی آئیل سے نکاح میں آئیں۔

۵۔ شاہ مقوس کا ایکی حاطب بن الی بلتعد آپ کی خدمت میں خاصر ہوا۔ اور حضرت ماریہ رضی الله عنہ بیدا ہوئے۔ دلدل نا می خچر اور یعفور نا می دراز گوش آپ کی جارہ کی خیر اور یعفور نا می دراز گوش آپ کی بارگاہ اقدس میں لایا۔

٢- حضرت جعفر بن الى طالب رضى الله عنه حبشه عن واليس تشريف لائے۔

ك-حضرت ابو بريره رضى الله عندمشرف باسلام بوئے

آ تھواں سال

ا کشکراسلام مونه کی جانب روانه کیا گیا۔ جہال حفرت زید بن حارثه، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنهم ، شہید ہوئے۔

۲- اکثر روایات کےمطابق حضرت خالدین ولید، حضرت عمر و بن عاص اور حضرت عثمان

بن الی طلحہ رضی الله عنهم اس کے آغاز میں صفر المظفر میں مشرف باسلام ہوئے۔ ابن الی فشہر نے خشہہ نے بیان کیا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنهما جمرت کے یا نیویں سال ایمان لائے (150)۔

یں۔ حضرت عمر بن عمر و بن عاص رضی الله تعالیٰ عنه جنگ ذات السلاس کے لیے تشریف الاسماری

٣ \_ سركار دوعالم سنتي أيار الله عند بن رسول الله ما أي المبارك مين بهونى - ٥ \_ حضرت ابرا بهم رضى الله عند بن رسول الله ما أي آيا بيرا بوك - ٥ \_ حضرت ابرا بيم رضى الله عند بن رسول الله ما أي آيا بيرا بوك - ٢ \_ حضرت زينب رضى الله عنها بنت رسول الله ما أي آيا بيم كا وصال بهوا -

ے۔غزوہ حنین اورغزوہ طاکف پیش آئے۔

٨ \_ حضرت عكرمه رضى الله عندبن ابوجهل مشرف باسلام جوئے -

۹ \_ بقول ابن حبیب سر کار دوعالم مالی آیا بیم نے حضرت سودہ رضی الله عنها کوطلاق دی \_ انہوں فی رفت سودہ رضی الله عنها کوطلاق دی \_ انہوں نے رجوع نے اپنی باری حضرت عاکثہ صدیقہ رضی الله عنها کے سپر دکر دی اور آ ب سالی آیا ہم نے رجوع فی الله عنها کے سپر دکر دی اور آ ب سالی آیا ہم نے رجوع فی الله

روسید ۱۰-ای سال مہنگائی ہوئی تو صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے سرکار سالتہ الله تعالی علیهم اجمعین نے سرکار سالتہ الله تعالی میں معادُ مقرر فر مانے کے لئے عرض کیا (151)۔ خدمت میں بھادُ مقرر فر مانے کے لئے عرض کیا (151)۔

ا ۔ حضرت عمروبن عاص رضی الله عنہ کوا حبلام ہوا تو آپ نے حالت جنابت میں ہی اپنے ساتھیوں کی امامت فرماد کی (152)۔

۱۷ \_ حضرت محلم بن جثامه رضى الله عند نے عامر بن اصبط کوتل کر دیا جس پریدآ بیت کریم وَلَا تَقَوْدُوْ الْمِهِ ثَا أَنْتَى إِلَيْكُمُ السّلَمُ اللهُ مَا زَلْ بُولَى (153)-

### Marfat.com Marfat.com

<sup>150</sup> ماحب میاه النی نے بہلے ول کونل کیا ہے۔ میاه النی جلد جہارم۔

<sup>151</sup> \_ بیصد بث طیبیتر فری البودادُ و مستداحد، داری بس کتاب البع عص ب-

ہاں ۔ معزرت مروبن العاص رمنی الله عند کے اس واقعہ کو ابوداؤو ، ابن حبان اور حاکم نے تفسیلا ذکر کیا ہے علامہ قامنی ثناء 152 ۔ معزرت مروبن العاص رمنی الله عند کے اس واقعہ کو ابوداؤو ، ابن حبان اور حاکم نے تفسیلا ذکر کیا ہے علامہ قامنی ثناء الله بانی تی نے تفسیر مظہری میں اس کوذکر کیا ہے۔

نوال سال

ا \_غزوه تبوك وقوع پذيريموا ـ

۲۔غزوہ تبوک سے پیچھےرہ جائے والے تین صحابہ کرام رضی الله عنهم (154) کا واقعہ ظاہر ہوا جن کے بارے میں وعلی الٹلاثة الذین خلفوا الآیة نازل هوئی:

٣- حضرت ابو بكرصد بق رضى الله عنه كوا مير ج بنا كر بهيجا گيا ـ

٧٧ ـ نبي كريم ماليَّه البَيْنَا في صاحبز ادى حضرت ام كلثوم رضى الله عنها كاوصال موا ـ

۵۔سرکاردوعالم ملکی آیا ہم نے نجاش کی موت کی خبر دی۔

٢ مسلسل وفود آنے کی وجہ سے اس سال کا نام سنتہ الوفو دیڑ گیا۔

ے۔ واقدی کا قول ہے کہ آپ سالٹھائی این این ایک ماہ تک نہ جانے کی قسم کھائی۔ کھائی۔

ابن حبیب کاارشاد ہے کہ مروی ہے کہ برکاردوعالم ملٹی آئیل نے ایک جانور ذرخ فرمایا۔ حضرت عاکثہ صدیقہ دضی الله عنہائے اس کوازواج مطہرات رضی الله عنہاں کے درمیان تقسیم کیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنہا کے پاس جنب ان کا حصہ بھیجا۔ تو انہوں نے زیادہ کا مطالبہ کیا۔ اس پر حضرت عاکشہرضی الله عنہا نے تین گنا بڑھا دیا۔ اس وجہ سے تمام ازواج مطہرات مزید مطالبہ فرمانے لگیس تو سرکار ملٹی آئیل نے فرمایا کہ میں ایک ماہ تک تمہارے یاس نہ آؤں گا۔

٨- اس سال آب ملى الله المال المال الماليد

<sup>153۔</sup> حضرت عبدالله وضى الله عنہ كا ارشاد ہے كہ نمى كريم فے جميں مسلمانوں كے ايك جہادى قافلہ كے ساتھ بھيجا۔ جس من ابوتناده اور كلم بن جنامہ بن قيس الليش بھى تھے۔ ہمارى طرف ہے عامر بن اضبط الجبھى كر رااوراس فے سلام كيا يحلم بن جنامہ نے اس پر تملہ كر ديا اوراس كوتل كر ڈ الا \_ پھر جب ہم نمى كريم مياني تيليم كى خدمت ميں عاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض كيا تو ہمارے بارے بيس قرآن مقدس كى ہے آيت تازل ہوكى۔

<sup>154</sup> \_ان تمن محاب كرام رضى الله عنهم كاسا ويديس ـ

خفرت كعب، بلال بن اميه مراربن ربيد، ال آيت كريمه من ان كي توبه كي تبوليت كامر ده --

لاتد خلوا على هولاء المعكّبين(155)-كهان عذاب واللے لوگوں كے كھروں ميں رہائش اختيار نہ كرو۔ 9\_مسلمانوں نے ای سال ایے ہتھیار فروخت کیے اور کہنے لگے کہ حضرت سے علیہ السلام -کے زول تک جہاد منقطع ہو چکا ہے (156)۔ • المسجد ضرار كوكران كاحكم نازل آيا-

دسوال سال ا۔ سرکار دوعالم ملتی این نے آخری جج فرمایا۔ جمرت کے بعد بدیمبلاج تھا۔ بعثت سے بل اور بعد آپ ملٹی ایم نے کئی جے فرمائے جن کی تعداد کے بارے میں علم ہیں ہے۔ ٢\_ بعداز جرت آب ملتي الميناي المائي ا پہلائمرۃ القصناء۔ دوسراغز وہ نین کے بعد جس کے لیے احرام جعرانہ کے مقام سے باندھا۔ تبسراعمره ججة الوداع كے ساتھ ادا فر مایا۔ بخاری ومسلم میں حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ مرکار دوعالم مالٹی آیا ہے۔ چارعمرے ادافر مائے۔ س۔ حضرت ابراجیم رضی الله عنه بن حضرت رسول الله مالی این مایا۔ الله سورة النصر (إذَاجَا عَنَصْمُ اللهِ وَالْفَتْحُ) نازل مولى -۵۔ جے کے بعد آپ مائی آیا مدین طبیبروایس تشریف لائے ۱۰ اھے ذی الجے کے بقیدایام اور اا ھے کے حرم بصفر اور رہیج الاول کے بارہ دن بہیں اقامت پذیررہے اور وصال فرمایا۔ مدينه طيبه مين آب ما في التي المانية الإردوس مال قيام فزمار --

<sup>155</sup> \_ غزوہ تبوک کے دوران مسلمانوں کالٹکر معزت صالح علیہ السلام کی قوم خمود کی جائے سکونت جمر پر تفہراتو نبی کریم من المنظم في بدار شاد فرمايا محابد كرام في ان كوئيس بي في جمرااوراس ا تا كوندها تو بي كريم من الميلم في ان كوكرا دين كاحكم ارشاد فرمايا ـ كيونك بياساعلاق تقاجهان الله تعالى كاعذاب نازل مواتها ـ ( بخارى شريف ) 156 - بى كرىم النيائيل فى اس بات كوى كراد شادفر مايا ــ

<sup>&</sup>quot; بیری امت کی ایک جماعت ہمیشدن پر جہاد کرتی رہے گی تی کد وجال طاہر ہوجائے"۔ (طبقات ابن سعد)

### غزوات وسرايا (157)

ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ یہاں ابن سعد کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق ذکر کیا اتاہے۔

سرية حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضى الله تنهما (158)

قریش کے قافلے کورو کئے کے لیے جرت نبوی ملٹھ آیائی کے ساتویں مہینے کے آغاز

میں ایک قافلہ روانہ کیا گیا۔ میہ پہلاسر میہ ہے۔

سربيعبيده بن حارث رضى الله عنه (159)

وادى رائغ كى طرف روانه ہوا۔

سربيسعد بن الي وقاص رضى الله عنه (160)

خرار کی طرف بھیجا گیا۔

157 - محد شن وابل سیری اصطلاح میں غزوہ وہ افتکر ہے جس جی حضورا کرم میں گئی بڑات خود شامل ہوں اور جس میں نبی کی مقابے جن بھی جی کے ساتھ آئی بڑا بنا نہ نہ نہ نہ ہوں بلکہ اپنے اصحاب میں کہی کورشن کے مقابے جن بھی جی ہی جن جی سے نوجی آل اور مرا یا کی تعداد پینٹالیس ہے ۔ غزوات کی تعداد پینٹالیس ہے ۔ من جس سے نوجی آل وقوع جس آیا اور مرا یا کی تعداد پینٹالیس ہے ۔ 158 ۔ لشکر اسلام کے امیر حضرت امیر حمز ورضی الله عنہ تھے۔ بجرت کے ماتویں مہینے کے آغاز ماہ ورمضان میں نبی کر یم میں کہا جن اسلام کا پہلا جھنڈ اتیار کر کے حضرت امیر حمز ورضی الله عنہ کے پر وکیا۔ اس جھنڈ کا رنگ سفید تھا۔ لشکر اسلام میں بہاج بین پر مشمل تھا۔ جبکر کفار کا تعداد کا مراد اور بوجہ ل تھا۔ مقام محمیص کے مصل ساحل سمندر پر مرد فریق جنگ کے لیے صف آدا وہ و نے لیکن مجدی بین عمروانج بن کی جمیت کے ساتھ لشکر بطن رائخ کی طرف بھیجا مرد فریق جمیت کے ساتھ لشکر بطن رائخ کی طرف بھیجا میں ۔ حضرت مسطع بن اٹا شد بن المطلب رضی الله عنہ علمہ دار شے لئے کا کوارکا سروار ابوسمایان بن حرب تھا اور اس کے تا فلے کی تعداد دوسوجی۔

سر رہیمی صف آرائی نہ ہوئی اور نہ ہی توار چلی۔حضرت سعد بن الی و قاص رضی الله عنہ نے پہلا تیر کفار کی طرف بچیزکا یہ اسلام میں بچیزکا جانیوالا پہلا تیرتھا۔ پھروونوں گروہ واپس چلے گئے۔ بچیزکا یہ اسلام میں بچیزکا جانیوالا پہلا تیرتھا۔ پھروونوں گروہ واپس چلے گئے۔

غزوه ابواء (161)

اسے غزوہ و دان بھی کہا جاتا ہے۔ بیقا فلہ قریش کورو کئے کے لیےروانہ ہونے والا پہلا غزوہ تھا۔

غزوه بواط (162)

اس کامقصد بھی قریش کے قاسفلے کورو کناتھا۔

غزوه برائے تلاش کرزین جابر (163)

میغزوه بدراولی بھی کہلاتا ہے۔ کرزمدینه طیبہ سے مولیقی لوٹ کرلے گیاتھا۔

غزوه ذات العشير ه (164)

## اس کا نام ذات العسیر وشین کے بجائے سین سے بھی مروی ہے قریش کے قافلے کو

161۔ ہجرت ہے بارہویں مہینے کے شروع میں نبی کریم سائی اللہ اللہ علم کا ریک ساتھ نظے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عنہ کو اپنا نا نب بنایا۔ علم بردار حصرت حزوی میں عبد المطلب عظم کا ریک سفید تھا۔ اس کوغز وہ ود ان بھی کہتے ہیں۔ ود ان الله عنہ کو اپنا نا نب بنایا۔ علم بردار حصرت حزوی کہتے ہیں۔ ود ان الله عنہ کو اپنا کا فاصلہ ہے میں کہ میں کہتے ہیں۔ وقت میں جیمیل کا فاصلہ ہے۔ یہ نبی کریم سائی الجرائی کا پہلاغز وہ تھا جنگ کی نوبت ندا کی ای دوران آب سائی الجرائی بنوشم اللہ کے سردار دیجدی بن عمر الضمری سے ایک معاہدہ بھی کیا۔

162 - بینز وہ ہجرت کے تیرحویں ماہ کے شروع میں بیش آیا۔ ہی کریم سٹھائی آئی نے حضرت سعد بن معافر رضی الله عند کواپنا نائب مقرر کیا ۔ علم بردار حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عند نتے ۔ لشکر اسلام کی تعداد دوسوتھی ۔ لشکر کفار کا سردار امید بن خلف تھا۔ قافلہ میں تریش کے سوآ دی اور اڑھائی ہزار اونت نتے۔ اس غزوہ میں قال کی تو بت ندآئی۔ قافلہ بواط کے مقام سے واپس لوٹا جوید پرد طیب سے جارمنزل ہے

163 - اجرت کے دوسرے سال نی کریم سطی آیا کی کرزین جابر فہری (جوکہ شرکین کاسر دار تھا ابعد میں ایمان لایا) کی تلاش میں بدر کے نواح میں دادی سنوان تک تشریف لے گئے۔ آپ سٹٹی آیا کی نے حضرت زیدین حارثہ رضی الله عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ بنایا۔ مسلمانوں کے علمبر دار حضرت علی الرتفنی رضی الله عنہ بتے جمنڈ اسفید تھا۔ کرز بھاگ میا اور آپ سٹن آیا کہ اللہ عنہ متے جمنڈ اسفید تھا۔ کرز بھاگ میا اور آپ سٹن آپہا

164 - ہجرت کے سولبویں مہینے کی ابتدا ویس نبی کریم سائی آیا تی قافلہ قریش کے قصد سے حضرت ابو سلمہ بن عبدالا سدر منی الله عنہ کو مدینہ منور ویس اون سے جن پر محابہ عنہ کو مدینہ منور ویس اپنا فلیفہ بنا کرڈیٹ سے بات ول بعض دوسو محابہ کے ہمراہ فلکے۔ آپ کے ساتھ تمیں اون سے جن پر محابہ کرام رضوان الله علیہ ماری باری سوار ہوتے۔ آپ مائی آیا تی ذوالعشیر ویک مقام پر بہنچ تو معلوم ہوا کہ قافلہ قریش چند دن قبل یہاں سے جاچکا ہے۔ علم بردار حضرت امیر جزور منی الله عنہ تنے۔ (بقید حاشیدا کلے منوبر)

روکنے کے لیےروانہ ہوا۔

سربید حضرت عبدالله بن جحش اسدی رضی الله عنه (165) نخله کی جانب بھیجا گیا۔

غروه بدر (166)

### سربيه حضرت عمير بن عدى رضى الله عنه (167)

(بقیہ صغی کزشتہ )ای موقع پر آپ سٹی کی آئے حضرت علی الرتضی رضی الله عنہ کوخاک آنود پا کر ابوتر اب کی کنیت سے مرفراز فرما یا اورای غزوہ کے موقع پر آپ نے بنی مدلج سے معاہدہ اس کیا اور بغیر قال کے واپس آ میے۔

165 - ہجرت سے ستر ہوی مہینے کے شروع میں ہی کریم سٹی آئی آئی نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبدالله بن مجش رضی الله عنه کوایک خط دے کرہ ٹھ یابارہ سحابر کی معیت میں کفار کے حالات جائے کے لئے تخله کی طرف بھیجا۔ ابن حضر می اس میں تق ہوا۔ مسلمان ووقیدی اور مال نئیست نے کرید بین طیبر کی طرف واپس ہوئے۔

166 - اسلام کابیسب سے بڑا غزوہ ہے اس کا سب جمرو بن حضر ٹی کا قل اور قافلہ قریش کا شام کی طرف ہے آ نا تھا۔ قانے کا امیر ابوسفیان تھا۔ بدر اصل میں کنو کی کا نام تھا ابعد میں بہ جگہ بدر کے نام سے منظہ در ہوئی۔ بارہ رمضان المبارک دو ہجری کو نبی کریم سٹنی نیکی آئیں میں کنو کی سا ہے کو ساتھ سے کر قریش کے تجارتی قافلہ کاراستہ دو کئے کے لیے نکلے پھر آ ٹھادیگر سما ہہ کو کہ میں اسٹن کی سے نام کے بھر آ ٹھادیگر سما ہو کہ کی آ ب نے مال نفیمت سے مصد دیا اس طرح بدری محابہ کی کل تعداد مقد او کا میں ۔ لشکر کفار کی تعداد نوسو بچاس (950) تھی۔

سب سے بڑا جہنڈانی کریم ساٹھ کی کے میا تھ تھا۔ مہاجرین کا جہنڈا حضرت مصحب بن عمیررضی الله عنہ فزرج کا جہنڈا حضرت مصحب بن عمیررضی الله عنہ فزرج کا جہنڈا حضرت معاد رضی الله عنہ کے پاس تھا۔ یما رمضان المبارک کو دونوں فوجوں کا مقابلہ بواجس میں ستر کفار آلی ہوئے جبرستر کوقیدی بنایا عمیا۔ سلمانوں جس ستہ چودہ شہادت کے مقام عظمیٰ سے مرفراز ہوئے۔ کفار کے لئے اس کا مردار ایونجہل تھا۔ اس غزوہ جس کفار کے بڑے برے بڑے مردار داصل جہنم کئے گئے۔

سین و باطل کے درمیان بیا ہونے والا فیصلہ کن معرکہ تھا قرآن مقدی نے اس کو ہوم الفرقان لینی حق و باطل میں فرق کا دن کہا۔ لینکر اسلام کی اس فتح مبین نے ٹابت کردیا کہ اسلام دنیا ہیں سر بلند ہوکرر ہے گا۔ یہی وہ معرکہ ہے جس میں نبی کا دن کہا۔ لینکر اسلام کی اس فتح مبین نے ٹابت کردیا کہ اسلام کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ ہے دعا کمیں ماتھیں جن میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں۔

"اللهم أن تهلك هذاء العصابة فأن تعبل في الارض أبك"

ادرا کرتوفی ای کرده کو ہلاک کردیا توزین پر بھیشہ تیری عبادت شدکی جائیگی۔ 167 - عسما بنت مردان نی کریم سانی آیا ہم اور اسلام کے خلاف جو سیاشعار کہتی تھی۔ نی کریم سانی آیا ہم نے حضرت عمیررسی الله عند کواس کے تن پر مامور قرما ما جو کہ تا بینا تھے۔ گرانہوں نے اشہالی کامیابی سے اس عورت کا کام تمام کردیا بھر آ ب سانی آئی ہم ا نے ان کا نام عمیر بصیر بعنی بینار کھا۔

عصما بنت مروان نامی کافرہ عورت کے لیے روانہ کیا گیا۔
سریہ حضرت سالم بن عمیر رضی الله عنه (168)
ان کوابوعنک یہودی کے لئے بھیجا گیا۔
غزوہ بنی قبینقاع (169)

اس غزوہ میں ابوسفیان اور اس کے ساتھی سامان کو ہلکا کرنے کے لیے بھا گتے ہوئے ستو دُس کے تھیلے بھینکتے جاتے اور مسلمان انہیں اٹھاتے جاتے تھے اس لیے اس کا نام غزوۃ السویق پڑگیا۔

غزوه قرقرة الكدر (171).

سربيل كعب بن اشرف (172)

168 ۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے ابوعملک یہودی کے لگی گذر مانی جو کہ سوبرس کی عمر کا ایک شاعر تھا اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو نبی کریم میٹھ آئے آئی کی مخالفت پر برا کیجنتہ کرتا۔ 2 بجری شوال کے مہینے میں حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے میدان میں سوتے ہوئے کو اراس کے جگرے پارگردی۔

169 \_ نصف شوال سے میم ذوقعدہ 2 ہجری تک ٹی تینھائ کا محاصرہ جاری دہا۔ بن تینھائ سے بی کریم میں آئی آئی نے سلح کا معاہدہ کررکھا تھا۔ محرغز وہ بدر کے بعد انہوں نے عہد کونو ڑویا اور باغی ہوکر قلعہ بندہ و مجے ۔ پندرہ روز کے محاصر سے بعد مغلوب ہو مجے ۔ اس مہم کے علمبر وار حصر سے امیر حمزہ رضی اللہ عند ہے۔ آئخضرت میں آئی آئی آئی نے ان کوجلا وطن کرویا جلاوطنی کے بعد جلد تہاہ وہر باوہو مجے۔

170 - اجرت كردس برال غزوه مویق بیش آیا۔ غزوه بردیں شکست كے بعد ابوسفیان نے تسم كھا أی تقی كے جب تک محد (سائی اللہ اللہ نہ لے اول جنابت ہے سر نہ دھود كا وہ قتم كو پورا كرنے كے ليے دوسو يا چار سوسوار لے كردكا ۔ مدید منورہ كة ريب مقام عربیش جس اس نے ایک مخلستان كوجلا يا اور ایک انصاری كوان كے مزدور سميت قبل كرديا - رسول الله سائی لائی نے تعاقب فرمایا \_ نی كریم سائی لی کے ساتھ دوسوسی ابركرام ہے ۔

171 - نصف محرم 3 ہجری کوغز دو قرقر ق الکدر دقوع پذیر ہوا۔ نبی کریم ساٹھ ایج ہے پاس خبر پینی کہ قبائل سلیم اور غطفان کا ایک قافلہ جمع ہے۔ آپ ساٹھ ایج ہم ان کے تعاقب کے لیے نکلے مدینہ طلیبہ میں آپ کے نائب حصرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عند تنے۔ اور علمبر دار حصرت علی الرتفنی رضی الله عند ہتے۔

كفار كے مراتمه مقابله ندہ وا مسلمانوں كے لئكر كى تعدادووسوتنى مال فنيمت ميں يا نچ سوادنت مسلمانوں كے تبعندين آكے۔

غروهٔ غطفان (173) غروهٔ بنی سلیم (174) سرید حضرت زید بن حار نندر ضی الله عنه (175) قرده کی طرف روانه کیا گیا جونجد میں ہے۔

غ وه احد (176)

172۔ ماہ رہے الاقراب میں کعب بن اشرف یہودی کو حضرت محمد بن مسلمہ رضی الله عند نے تل کیا۔ اس کے تل کی وجہ بیتی کہ یہ نہی کریم سائی آئیل اور اسلام کی بچو میں اشعار کہتا تھا۔ کفار مکہ کواس نے غزوہ بدر کے بعد اپنی شاعری نے ذریعے بھڑ کا یا جس پر مرکار دوعالم سائی آئیل نے مسحابہ کرام رضی الله منہم کوارشا وفر مایا کہ کعب سے میر ابدلہ کون لے گا؟

اس ارشادی وجہ سے حصرت محمد بن مسلمہ دمنی الله عند نے اس کا سرتن سے جدا کر کے بی کریم ماٹی ایٹیا کی خدمت میں پش کرویا۔

173 \_ اس غزدہ کوغزوہ انماریکی کہتے ہیں \_ اس غزوہ میں دعور عطفانی نے اسلام تبول کیا - سرکاردوعالم سائی آیا ہم کے باس خرمینی کہ بن ثقلبہ اور کار ب کا ایک گئی آ ب سائی آیا ہم کوئے کے ارادے سے ذی امر کے مقام پرجمع ہے ۔ لفکر کا سردار وعور بن حارث خطفانی تھا۔ لیکن جب آ ب سائی آیا ہم کا برک معیت میں ان کے تعاقب کے لیے تو وہ بھاگ میے اور ان کے مردار نے اسلام تبول کرلیا۔

174 \_ جمادی الاولی میں غزوہ بنی سلیم وقوع پذیر ہوا۔ نبی کریم سائیڈیٹر تمین سومحابہ کرام رضی الله عنہم کوساتھ لے کربنی سلیم کے تعاقب میں روانہ ہوئے ۔ محرافتکر اسلام کے پینچنے سے قبل وہ لوگ منتشر ہو چکے تھے اس لیے آپ سٹی آئیل دس روز مدینہ طیبہ سے باہر رہنے کے بعد واپس تشریف لے آئے۔

175 ۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جمادی الثانی ساھ کونمی کریم یا آپائی نے معنرت زید بن حارث رضی الله عند کی قیادت میں سوافراد پر شتل ایک قالم تک و کا فیار کے سوافراد پر شتل ایک قالم تک کے بیری الله عند کی ایک قالم کے بیری اسلمانوں کے لئے کہ کے بیری کا سارا مال سرکارووعالم بالنائی خدمت میں بیش کردیا ممیا آپ نے یہ مال مجاہدین میں تقسیم فرمادیا۔

176 ۔ شوال 3 میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں فکست فاش کے بعد قریش نے ابوسفیان کا سارا مال دارالندوہ میں رکھا ہواد کی اور عین نے ابوسفیان کا سارا مال دارالندوہ میں رکھا ہواد کی اور جیئے غزوہ بدر میں قبل ہو بچکے سے ان سرداروں نے ابوسفیان کو کہا کہ اپنے اس شجارتی مال کے نفع سے ہماری مدوکروتا کہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جائے۔ ابوسفیان نے ان کے اس مطالبے کوشلیم کرتے ہوئے اصل مال مالکوں کو واپس کر دیا اور نفع لشکر کی تیاری کے لیے تیاری کے لیے تیاری کے دیا۔ اُحدایک بہاڑکا نام ہے جو مدین طیب تین کیل کے فاصلے پرہے۔ کفار (بقیہ حاشیہ اس کھ صفحہ پر)

غزوه تمراءالاسد (177)

سربیا بی سلمه بن عبدالاسدر صی الله عنه (178) فطن کی طرف روانه کیا گیا (جوایک بہاڑ کانام ہے) سربید حضرت عبدالله بن انبیس رضی الله عنه (179) آب کوسفیان بن خالد ہذلی کی طرف روانه کیا گیا۔

نے سات سوزرہ پوش تمن بزاراونٹ اوردوسو کھوڑوں کے ساتھ تین بزارافراد پرشمنل شکر کے ذریعے دید طیب پرمسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تمکہ کردیا۔ بی کریم سٹی گئی آئی نے حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنہ کواپنا غلیفہ مقرر فر ما کرا یک ہزار افراد پرمشمنل نشکر لیا۔ جو تمن جھنڈوں کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ مہا جرین کا جھنڈا حضرت علی المرتشنی رضی الله عنہ یا سی تھا۔ اس طرح ایک جھنڈااوس کے پاس اور ایک خزرج کے پاس تھا۔ اس طرح ایک جھنڈااوس کے پاس اور ایک خزرج کے پاس تھا۔ راستے میں منافقین کا ایک گروہ علی دور می الله عنہ کے پاس تھا۔ اس طرح ایک جھنڈااوس کے پاس اور ایک خزرج کے پاس تھا۔ راستے میں منافقین کا ایک گروہ علی دور می ا

اس غزوہ میں حضرت، امیر حمزہ رمنی الله عنداور حضرت حتظلہ عسیل الملائکہ سمیت ستر محابہ کرام رمنی الله عند نے جام شہادت نوش کیا جبکہ کفار کے چودہ آ دمی واسل جہنم کیے سکتے ۔ آپ میں ای غزوہ میں زخی ہوئے ۔ سما بہ کرام رضوان الله علیم اجھین نے آپ کا خون مقدس زمین پرندگر نے دیا۔

177۔ حراء الاسد مدینہ طیبہ ہے آٹھ کیل کے فاصلے پر ہے۔ غزوہ احد کے دوسرے دن نی کریم میں اللہ عنہ کے کفار کے تعاقب کے میں اللہ عنہ کے میں اللہ عنہ یا حضرت ابو برصدیق رضی الله عنہ کوجسنڈا عمایت فرما کے بھیجا۔ لشکر اسلام نے تین دن حراء الاسدیں تیام فرمایا اور پھروایس مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔

178 ۔ محرم کی ابتداء 4 ہے میں بیسریہ دقوع پذیر ہوا۔ نبی کریم مٹھ اُلیٹی کو پید چلا کہ خویلد کے دو بیٹے طلیحہ اورسلمہ اپنی توم کو مسلمانوں کے خلاف بنگ پر برا جیختہ کر رہے ہیں۔ لشکر اسلام کی تقداو ڈیڈ ہے سوتھی جس میں مہاجرین وانسار شائل ہے۔ مسلمانوں کے خلاف بنگ اور ہونے کا مسلمہ در منی الله عنہ کو جھنڈ اعطافر مایا محمیا۔ لشکر اسلام نے خالفین کی جنگی تیاری ہے پہلے ہی ان پر جملہ آ در ہونے کا پر دکرام ترتیب دیا۔ جس میں وہ کا میاب ہوئے اور مال نئیست لے کروایس آئے۔

179 - سفیان بن خالدا پی توم کارئیس تفارلوگون کونی کریم سٹی الیار کی مخالفت پر تیار کرد ہاتھا۔ آپ سٹی ایس کا کام
تنام کرنے کی غرض سے معزمت عبداللہ بن افیس رضی اللہ عنہ کوروانہ فر مایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی کامیا لی سے اس کاسر
کاٹ کر نبی کریم سٹی ڈیٹی کی خدمت اقدی میں چیش کر دیا اور سرکا روو عالم سٹی ڈیٹی کی بارگاہ سے بطور انعام ایک عصا حاصل
کیا۔ ان کی وسیت کے مطابق ان ان کا عصا ان کے کفن میں رکھا گیا۔ کیونکہ نبی کریم سٹی ڈیٹی سے ان کوارشاوفر مایا تھا۔ "اسے
کیا کی جنت میں جانا"۔

معترست عبدالله رسى الله عنه كوييم مركر في من المعاره ون كے -5 محرم سے 25 محرم

سربه حضرت منذررض الله عنه (180) برمعونه کی طرف بھیجا گیا۔ سربه حضرت مرثد بن الی مرتد رضی الله عنه (181) چشمه رجیج کی طرف بھیجا گیا۔ غزوہ بی نضیر (182)

180 ۔ غزوہ احد کے جار ماہ بعد صفر کے مہینے میں ابو براء کے کہنے پراس کے ساتھ جالیس جلیل القدر صحاب کا گروہ بھیجا گیا۔ یہ تا فلہ معونہ نائی کو کئیں کے پاس ملے اس سے اس کے اس افلہ معونہ نائی کو کئیں کے باس ملے اس کے اس بد بخت نے آپ کوشہید کروادیا۔ بعد از اس بن سلیم قبیلہ کی مندرجہ ذیل شاخوں عصیہ ارمل اور ذکوان کی مدد سے معلی بجر مسلمانوں پرہلہ بول کران کوشہید کردیا۔ بی بخاری بیس محابہ کی قعداد سر بیان کی گئی ہے۔ ان سر صحابہ میں سے صرف حصارت کے معداد سر بیان کی گئی ہے۔ ان سر صحابہ میں سے صرف حصارت کے بیاری بیس محابہ کی قعداد سر بیان کی گئی ہے۔ ان سر صحابہ میں مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ کوب بن زید ابخاری رضی اللہ عند زخمی حالت میں ذندہ ہے جو بعد میں غزدہ وخندت میں مقام شہادت پر فائز ہوئے۔

الخص من (ضياء النبي مثني أيميم)

181۔ نزوہ احد کے بعد ایک اور در دناک سانحہ پی آیا جس ہے اگر ایک طرف مشرکین کی غداری دھوکا بازی اور سنگد لی کا پردہ چاک ہوتا ہے تو دوسری طرف نما ہان صبیب کبریا سانی آیا جس سے اگر ایک طرف مشرکین کی غداری دھوٹی پردوشنی پڑتی ہے۔
مضل اور فارہ جو بن حوق بن خزیمہ بن مدر کے قبیلہ کی دوشاخیس ہیں ان کے چند آدی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی مضل اور فارہ جو بن اسلام کورفتہ رفتہ پذیر اللی حاصل ہور ہی ہوگئی ہے۔
کہ ہمارے قبیلوں میں اسلام کورفتہ رفتہ پذیر الی حاصل ہور ہی ہے لوگ بت پری سے دلبرداشتہ ہوکر دین تو حید کو تبول کرنے میں دلچیس کی کہ ہمارے ساتھ بھیجیں تو ہم ان کو ایٹ ہمراہ لے جائیں گے دہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں تنصیل ہے آگاہ کریں گے۔
اسلام کے بارے میں تنصیل ہے آگاہ کریں گے۔

مندرجہ ذیل افراد کو آپ ساٹھ ایج ہے روانہ فرمایا۔ مرجہ بن ابی مرجد الله بن بکیرعاصم بن ٹابت بن ابی اللے۔ حبیب بن عدی زید بن الاہنیہ ۔ عبدالله بن طارق رضی الله عنم ۔ حضرت مرجد کوامیر مقرر فرمایا۔ عضل اور فارہ نے بی ہذیل قبیلہ کے چھٹے دجید کی چھے کو ہیں شہید کر دیا اور تین کو گرفتار کر کے کمہ لے جانے کا ارادہ کیا جن میں سے عبدالله بن طارق رضی الله عند کومرائظمر ان کے مقام پرشہید کر دیا گیا اور حضرت حبیب اور حضرت زید کو کمہ میں عصیم کے مقام پرشہید کر دیا گیا اور حضرت حبیب اور حضرت زید کو کمہ میں عصیم کے مقام پرشہید کر دیا گیا اور حضرت حبیب اور حضرت زید کو کمہ میں عصیم کے مقام پرشہید کر دیا۔

182 - اجرت کے سینتیوی سال یوغز وہ وقوع پذیرہوا۔ بی کریم سائی آیا کی بنونفیر کے ہاں ان دوآ دمیوں کی دیت کے معاملہ میں امداد دینے کے لیے بات جیت کرنے کے لیے تشریف لیے مصلح جن کوآپ نے امان دی تھی اور عمر و بن امید نے ان کوئل کر دیا تھا تو انہوں نے اعانت کا دعدہ کیا۔

عمر دبن . تحاش نے مکان کی جیت پر چڑھ کر آپ سال گیا آئی پہر گرا کر شہید کرنے کا پردگرام بنایا تکر آپ کوالله تعالی ک طرف سے مطلع کر دیا ممیا جس پر آپ نے بنونسیر کواپے شہر سے نکلنے کا تھم ارشاد فرمایا۔ لیکن عبدالله بن (بقید ماشیدا گلے صفحہ )

غزوه بدرالموعد (183) غزوه ذات الرقاع (184) غزوه دومة الجندل (185) غزوه مريسيع (186)

(بقیہ صغیر شتہ ) ابی منافق نے ان کوا مداد کی یقین دہائی کروائی۔ اس وجہ انھوں نے جلاد کھنی اختیار ندکی۔ سرکار دوعالم میانی آئیلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کو جھنڈ اعزایت قربا کر ان پرخروج قربایا۔ بٹی نضیر قلعہ بند ہوئے۔ انہوں نے وہاں سے
چلے جانے کی اجازت یا گئی سرکار نے ان کواجازت دے دی۔ وہ اپنا سامان جھنا اوٹ اٹھا سکتے ہتے وہ بھی لے گئے۔ آپ
سٹھ انجا ہے ان سے پہاس ذر ہیں بھیاس خوداور تھن سوچالیس تکواریں اپنے قبعنہ میں لے لیں۔ جن کو بیت المال میں جمتے کر
لیا ممیا۔ (الوفالا بن الجوزی وحمدالله)

183 - اس غزوہ کا سبب یہ تھا کہ ابوسفیان جب احد ہے لوٹا تو اس نے کہا کہ اس سال کے اخیر پر تہا را اور ہمارا احقابلہ بدر مغریٰ کے مقام پر ہوگا جب وقت موجود تر بہتا ہا تو ابوسفیان نے جنگ کے لیے فکتا پہند نہ کیا لیکن نبی کریم سائی آیٹی سومحابہ کی معیت میں مقام موجود پر بڑتی گئے اور صحابہ کرام کے ہمراہ سامان تجارت بھی تھا۔ اور بدر صغریٰ بازار تھا جو ذوالقعدہ کا جا ندر کیمنے پر لگا اور اس میں تر بدوفر وخت ہوتی آپ سائی آئی ہما کا جمنڈ احضرت علی الرفعیٰ رضی اللہ عند کے پائی تھا۔ ابوسفیان مکہ مرسب نکلا مرافظہ ان تین کہ کو واپس چائی گیا۔ قط اور خنگ سالی کا بہانہ کیا لہذا جنگ کی ٹویت ندآئی۔ (ولوفا والدین الجوزی رحمالله)

184 - یوٹر دہ جرت کے سرحوی ہمینہ میں چیش آیا۔ اس کا سبب یدتھا کہ ٹی کریم سائی آئی ہم کو الدین الجوزی رحمالله مقالہ کے مقام پر ان کی گوٹیا کی مقال رضی اللہ عند کو یہ یہ میں اپنا تا تب بنا کر صحاب کا ایک جماعت کے سائی دو واپس کے مقام پر ان کی گوٹیا کی گوٹیا کی نوب سوائے مورتوں کو دہاں آپ نے کسی کوٹون کو دو ات اس غزوہ کو کو ذات الرقاع کا نام ویا گیا۔ کی خررے میں بالیا اور واپس کہ بید طعیت تھے۔ جوگیم درویش کی طرح محتلف ہوندوں کا مرتب قال الرقاع کا نام ویا گیا۔ کی دیا۔ الرقاع کا نام ویا گیا۔ کیونکہ اللہ دو الکوٹون کوٹوں کوٹوں کا مرتب کی المرت محتلف ہوندوں کا مرتب تھا۔ جوگیم درویش کی طرح محتلف ہوندوں کا مرتب تھا۔ کوٹون کا نام ویا گیا۔ کوئون کوئون کوئون کوئون کوئون کوئون کوئون کوئون کا نام ویا گیا۔ کوئون کی دولت کی طرح محتلف ہوئون کوئون کا نام ویا گیا۔ کوئون کوئون

# مریسیع کفار کے ایک کنو کمیں کا نام تھا اس کوغز وہ بی مصطلق بھی کہا جا تا ہے۔ غز وہ خندق (187)

(بقیہ صغی گزشتہ ) کے لیے نکلے کچھ دیر تک صرف تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر سرکار دو عالم مٹی فیٹی نے سخابہ کرام کوان پر
کیبار گی جنے کا تھم ارشاوفر مایا۔ کفار کے دی آ دی آئی ہوئے اور پھر دوسروں کوقیدی بنالیا گیا۔ مسلمانوں بھی سے صرف ایک
نے جام شہاوت نوش کیا۔ آپ سٹی فیٹی نے ان کے مردوں ، عورتوں اور اہل وعیال پر چو پاؤں سمیت بھنہ کرلیا۔ جو کہ جموئ طور پر دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار کریاں تھیں۔ انہی قید یوں بیس جو بریہ بنت الحارث رضی الله عنہا بھی قید ہو کر آئیس جن کو طور پر دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار کریاں تھیں۔ انہی قید یوں بیس جو بریہ بنت الحارث رضی الله عنہا بھی قید ہو کر آئیس جن کو طبہ بن تیس نے مکا تب بنایاسرکار دو عالم سٹی فیل ہے بدل کتابت بیں ان کی معاونت فرمائی۔ آزادی کے بعد ان کوشرف زوجیے۔ بخشا۔ اس کے بعد تمام قید یوں کوم جائے آزاد کر دیا۔ آپ سٹی فیل سرال کے ساتھ و شتہ بن جانے کی وجہ ہے۔ زوجیے۔ بخشا۔ اس کے بعد تمام قید یوں کوم جائے آزاد کر دیا۔ آپ سٹی فیل سرال کے ساتھ و شتہ بن جانے کی وجہ ہے۔ ان میں ان کی معاونت کی دائوں کی علیہ الرحمۃ )

187 ۔ پانچ ہجری ذی تعدیمی غزوہ خندتی وتوع پذیر ہوا۔ ہنونسیر کی جلاوطنی کے بعد انہوں نے قریش کواپنے ساتھ ملالیاان کے علاوہ دیگر قبائل عرب خطفان ۔ ہنوسلیم ۔ ہنومرہ ۔ اشجع اور ہنواسد وغیرہ بھی ایکے ساتھ شائل ہوئے اس کوغز وہ احزاب بھی کہتے ہیں ۔

اور چونکہ حضرت سلمان فاری رضی الله عنہ کی رائے اور مشورے کے مطابق بید جنگ کھلے میدان میں نہائو کی جمکی بلکہ مدینداور کا فروں کے کشکر کے درمیان ایک بہت بوی خندق کھود کے بید جنگ ہوئی اس لیے اس کوغرز وہ خندت کہتے ہیں -

اس فردہ بیں بہت ہے جرب قبائل شریک ہوئے اور بارہ بزار کی جمعیت کے ساتھ انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کا اور ہوں بھی سلمانوں کو حاصل اور وہ کیااس کے ساتھ ساتھ الله تعالیٰ کی تا ئید ولھرت بھی سلمانوں کو حاصل سے بھی جس کے نتیج بیں کفار کوا ہے مقاصد میں کا میائی حاصل شہو کی ۔ کفار نے ایک او محاصرہ قائم رکھا لیکن وہ وخندت کو عبور نہ کی جس کے نتیج بین کفار کوا ہے مقاصد میں کا میائی حاصل شہو کی ۔ کفار نے ایک او محاصرہ قائم رکھا لیکن وہ وخندت کو ایک جگہ ہے جود کر سکے اس لیے دور ہے ہی تیراور پھر برساتے رہے ۔ ایک دن عمر و بن عبد وغیرہ چند سواروں نے خندت کو ایک جگہ ہے جود کر ایل جہاں ہے اتفا قاچوڈ اگی کھی عمر و بن عبد نے مبارزت طلب کی تو حضرت علی شیر خداوشی الله عنہ نے آ کے بڑھ کر اس کو کا کام تمام کر دیا۔ ہدد کی کر اس کے باتی ساتھی بھاگ گھڑ ہے ہوئے۔ بعد از ان قریش وقریظہ میں پھوٹ بڑگئی ۔ سورۃ احزاب میں اس آندہ کی کا تذکرہ بھی ہے جو چلی اور اس نے تیموں کی طنا میں اکھیڑ دیں ۔ گھوڑ ہے بھاگ کے کھانے کو دیا ہوں پر المٹ بیٹ ہو گئے ۔ سامان رسم ڈتم ہو گیا اس لیے قبائل عرب نے ماصرہ ختم کر دیا۔ اس غزوہ میں خت جنگ کے سامان رسم ڈتم ہوگیا اس لیے قبائل عرب نے ماصرہ ختم کر دیا۔ اس غزوہ میں خت جنگ کے سامان رسم ڈتم ہوگیا اس لیے قبائل عرب نے ماصرہ ختم کر دیا۔ اس غزوہ میں خت جنگ کے سامان رسم ڈتم ہوگیا اس لیے قبائل عرب نے ماصرہ ختم کر دیا۔ اس غزوہ میں خت جنگ کے سامن و بیک سامن اور بقول لیفن طرب اور بقول لیفن ظہر میں تفا ہوئی۔

میں اور اور اور میں اور کے سروار حصرت سعد بن معاذ رمنی الله عنہ بھی تھے جوز فموں کی تاب نہ لاتے جوئے ایک او کے بعد انتقال فرما مجے۔ رفیدہ انصار میز خمیوں کی سرہم پٹی کرتی رہیں۔

نندن کی کوروائی کے موقع پرسر کارنے شدت بھوک کی دجہ سے اپنے پیٹ پر پھر باند حاصحابہ نے بھی اس سنت پر مل کو

Marfat.com Marfat.com

غزوه بن قريظه (188) سربيرحضرت محمر بن مسلمه رضى الله عنه (189) يةرطاء قبيله كي طرف روانه كيا گيا۔ غزوه بني كحيان (190)

غزوه غابه (191)

188\_ بى قريظ نے غزوہ خندق ميں اپنامعامدہ توڑوياجس كى وجه سے حضرت جرئيل امين سركار مائن فيام كے باس حاضر ہوئے اور بی قریظ کے ساتھ جنگ کرنے کا پیغام دیا۔ جس پرآب مان الی اے خندت سے واپسی پر سل فر ماکرآ رام بھی نہ فرمایا تھا کہ پرمسلمانوں کے لشکر کوکوئ کا تھم ارشادفر مایا۔آپ نے ان کا محاصرہ کرلیا۔انہوں نے آپ می انتہا کی طرف آ دی بھیج کر ابولہابہ رمنی الله عند کو بلا بھیجا۔ حصرت ابولہابہ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ قلعہ سے ہمارے اتر نے کی صورت میں ہارے ساتھ کیا ہوگا تو آب نے ہاتھ سے مطلے کی طرف اشارہ کیا کہ تہیں ذری کردیا جائے گا۔ بی کریم سال فیلی کاراز فاش كرنے برآب نادم ہوئے اورائے آپ كومجد كے ستون كے ساتھ بائدها كير الله كاتھم اتر اال كى توبة بول ہوئى۔

اس کے بعد وہ محاصرہ سے تنگ آ مجے اور قلعہ ہے اتر آ کے حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنہ جو کہ اوس قبیلہ کے مردار من انبوں نے ان کے مردوں کے آل کا فیملہ فرمایا اور مویشیوں کو مال فنیمت بنانے اور بچوں اور عورتوں کو تیدی بنانے کا علم صاور فر مایا۔ آپ نے فر مایا اے سعد تیری قضاء تعناء باری الله تعالی ہے۔ لبدائی بر مل کیا گیا۔ (الوفاءلابن الجوزي عليه الرحمة )

189 \_ 6 بجرى 10 محرم الحرام كو 30 سوارول كا تافله قرطا وتبيله كي طرف رواند بروار رات كوسفركرت اورون كوآ رام كرتے ـ دشن كے ساتھ مقابله مواايك جماعت كولل كيا ميااور باتى بھاگ كئے ـ ڈيڑھ موادنث اور نين ہزار بكريال ننيمت میں آئیں \_ تغریباً 19 دن کے بعد بیقافلہد بینمنورہ دالی پہنچا۔

190 \_ بيفر دور بي الاول من جرت كے محصر سال وقوع بذير بهوا بيلوك تبيله عمقار كے بيلومين رہتے تھے آتخصرت سال الدين نے ان پر حملہ فر مایا تو وہ ادھر بہاڑوں میں ہماگ می اس کے بعدمر کاردوعالم میں ایس مدینہ طبیبہ تشریف لے آئے۔(الوفاءلابن جوزي)

191 ۔ بیفرزوہ دیجے الاقل چھ جری میں وقوع پذیر ہوا۔عینیہ بن صن نے ٹی کر یم ساڑائی اُل کی شروار اور قریب الولاوت ادستنوں پر مملے کیا۔ ادران کو ہا تک کر لے کمیا۔ چرواہے کوئل کر دیا۔ اس حادث کی اطلاع ملنے پر آپ نے حضرت عبدالله بن مكتوم كومدينه مين اپنانائب بنايا اپنا جهند احصرت مقداورضي الله عند كے ہاتھ ميں ديا۔ اور وانكى كاتكم ارشاوفر مايا۔

عینیہ بن حصن اور اس کے ساتھیوں کی لوٹ مار کے بعد سے حصرت سلمہ بن الا کوئ رضی الله عنہ نے ان کا تعناقب كيا- تير برساكران كو بدحواس كردياسب اونشيال چيزالين اور دوسراسامان بسي ان كويجينك پر بجبوركر ديا- (بقيه الميل صفحه بر)

سریه حضرت عکاشه بن محصن رضی الله عنه (192) بن اسد کے چشمہ کی طرف دوانہ کیا گیا۔ سریہ حضرت محمد بن مسلمہ درضی الله عنه (193) ذی القصہ کی طرف بھیجا گیا۔ سریہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنه (194) میریہ حضرت زید بن حارث دوانہ کیا گیا۔ سریہ حضرت زید بن حارث دوانہ کیا گیا۔ سریہ حضرت زید بن حارث دوانہ کیا گیا۔ سریہ حضرت زید بن حارث دوانہ کیا گیا۔

(بقید مسلحہ گزشتہ) جب سرکار دوعالم سٹائیڈیٹلم پنچی تو آپ نے فرمایا اے مسلمہ تم اپنے جانور دوں کے مالک بن چکے ہولہذا اب نری کرواور دانیں مدینہ طیبہ آگئے۔(الوفاء لابن الجوزی علیدالرحمۃ) اس کوفر وہ ذی قرر بھی کہا جاتا ہے۔

 سرید حضرت زید بن حارثه رضی الله عند (196)

بن سلیم کی سرکو بی کے لیے بھیجا گیا۔
سرید حضرت زید بن حارثه رضی الله عند (197)

طرف کی طرف روانہ کیا گیا۔
سرید حضرت زید بن حارثه رضی الله عند (198)
مسرید حضرت زید بن حارثه رضی الله عند (198)
مسرید حضرت زید بن حارثه رضی الله عند (199)
وادی قری کی جانب بھیجا گیا۔
مسرید عبد الرحمان بن عوف رضی الله عند (200)
مسرید عبد الرحمان بن عوف رضی الله عند (200)

(اقید صفی گرشت) پاس پرداساز و سامان ہے اور جا ندی کی کانی مقدار مجی فرات بن حیان العجلی اس قافلہ کا راہبر ہے۔ رحمت للعالمين سن النہ بائی فر عدر تذريد بن حارث کو ايک سوسر سواروں کا اجر بنا کراس قافلے پر تعلیہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ابوالعاص بن رہتے ، صفور کی صاحبز اور حضرت زینب کے شوہر اور مغیرہ بن العاص کی پناہ تبول کی گئی اور سارا سامان والیس کردیا گیا۔ یہی حسن طاق ابوالعاص کے ایمان کا سب بنا۔ ( ضیاء النبی سائی بینیا بی العاص کی پناہ تبول کی گئی اور سارا سامان والیس کردیا گیا۔ یہی حسن طاق ابوالعاص کے ایمان کا سب بنا۔ ( ضیاء النبی سائی بینیا بی العاص کی پناہ تبول کی گئی اور سارا سامان والیس کردیا گیا۔ یہی حسن طاق ابوالعاص کے ایمان کا سب بنا۔ ( ضیاء النبی سائی بینیا بی اور قیدی گئیست بی ماصل ہوئے بی سرزی وی الدی سائی بینیا گیا۔ یہی حسنہ بینیا گیا۔ اور خسن بینیا گیا۔ اور خسن میں کا مورت علیہ اور اس کے فاوند کو گرفتار کیا گیا۔

197 - چو جبری جمادی المافری کو بیوسریہ دو تا کہی گیا۔ یہی اور شیمیا گیا۔ یہی چشمہ یہ بینیا بینی سائی ہوئیں۔

198 - چو جبری جمادی المافی کو بیسریہ دوقو گیڈیو بیر ہوا۔ حضرت وجہلی رضی الله عند کوشی کی مقام پر لوٹ لیا گیا۔ سوائی سورشی الله عند کوشی کی مقام پر لوٹ لیا گیا۔ سورشی الله عند کوشی کی بینی کی تورٹ ایک ہورشی الله عند کوشی کی تاریم بیاں ، ایک سورشی الله عند کو بیا در المال می واپس لوٹا دیا۔

200 - تا جبری ماہ شعبان میں ٹی کر کے مطبق بیا جمانے نے تمام کو آز اور فرما دیا اور مال می واپس لوٹا دیا۔

201 - تا جبری ماہ شعبان میں ٹی کر کے مطبق بیا جمان میں بین کوف وضی الله عند کو بیا وار مایا ( ابقیہ حاشیہ اسکام خیر ا

سرریه حضرت علی بن الی طالب رضی الله عنه (201) بن سعد بن بمرکی طرف بھیجا گیا۔

سرية حفرت زيد بن حارثة رضى الله عنه (202)

ام قرقہ فاطمہ بنت رہے کے آل کے لیے وادی قری روانہ کیا گیا۔

سربیدحضرت عبدالله بن عتیک رضی الله عنه (203) ابورافع سلام بن ابی الحقیق کے لیے بھیجا گیا۔

(بقید صفی گزشته) اور انیس تھم ویا کہ وومت الجندل میں جاکر بنی کلب تبیلہ کو اسلام کی وگوت دیں سات سومجاہد آپ کے ساتھ روانہ کئے انہیں رفعست کرنے سے پہلے اپنے سامنے بٹھایا جو تما مدانہوں نے بائدھا ہوا تھا اسے کھول کراپنے وست مہارک ان کے سر پر بائدھا نے والاشملہ ان کے کندھوں کے درمیان لڑکا دیا پھر فر مایا اے گوف کے فرزند! تما مداس فرح بائدھا کرو۔

حفرت عبدالرحمٰن بن موف رضی الله عنداین آقاکی دعاوی اور توجهات کے سائے میں اپنی منزل کی طرف دوانہ ہوئے۔ تیسرے دن کی تبلیغ کے اگر ہے اس توبیلہ کے رئیس امین بن مروالگئی نے اسلام تبول کیا۔ عبدالرحمٰن بن موف نے اس کی بیٹی تماضر کے ساتھ دکاح کیا۔ تماضر شرف محابیت ہے ہیں وور موئی ان کے بطن ہے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابوسلمہ رکھا گیا۔ (ضیاء النبی سائی ایک ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابوسلمہ رکھا گیا۔ (ضیاء النبی سائی ایک ایک بیٹا پر اور مور کی ان کے بطن کے اس کے اللہ سائی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام

سریہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی الله عنہ (204) اسیر بن زارم یہودی کوئل کرنے کے لیے خیبر بھیجا گیا۔ سریہ حضرت کرزبن جابر فہری رضی الله عنہ (205) عربینین کے تعاقب میں بھیجا گیا۔

سربید حضرت عمر و بن امبید حضرت سلمه بن الی سلمه رضی الله عنهما (206) دونوں حضرات کوابوسفیان کے لیے مکہ معظمہ روانہ کیا گیا

غزوه حديبيه (207)

(بقیہ سنی گزشتہ) سے پہلے ہی آل کردیں۔ مجاہدین دات کے دفت اس کے مکان میں داخل ہوئے ادراس کا کام تمام کردیا۔
204۔ ابورا نع سلام بن الی الحقیق کے آل کے بعد اسیر بن زارم یہودیوں کا رئیس بنا۔ اس نے ابورا نع کے منصوبہ پڑمل درآ مدکرنے کا پروگرام بنایا تو سرکار دوعالم سلی الله علیہ دسلم نے تیس مجاہدین کی ایک جماعت کواس کا کام تمام کرنے کے لیے روانہ فرمایا جنہوں نے اسیر بن زارم سمیت کی اور کافروں کو بھی داصل جہنم کر دیا۔ مسلمانوں کی جماعت کے امیر حضرت عبدالله بن رواحہ رضی الله عند سنتے۔ بیسریہ چے جمری ماوشوال میں چیش آیا۔

205۔ جھے سال ماہ جمادی الثانی میں سیواقع بیش آیا۔امام بھاری نے اپنے سی معزمت انس سے جور دایت نقل کی ہے اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

حضرت انس سے مردی ہے کہ قبیلہ ممکل یاع رئید کے چند لوگ مدینہ طیبہ بیں حاضر ہوئے نیکن وہاں کی آب وہوا انہیں موافق ندآئی اور وہ بیار ہو گئے ۔ حضور کر یم میں ایک آب وہوا جائے کا تھم ویا جہاں بیت المال کی شیر داراد نشیاں چرتی تھیں اور انھیں فرمایا کرتم ان اونشیوں کا بول اور دودھ بیا کرنا وہ وہاں چلے گئے اور ایسا کرئے سے جب وہ تندرست ہو گئے آبہوں نے اونشیوں کے چرواہے گؤل کر دیا اور اونشیاں لے کر بھاگ کئے ۔ میں سویر ہاں کی اطلاع صفور سال ایک تی اولیا کے میں سویر ہے ہوئے کا طلاع صفور سال ایک تی اور ایس کی اطلاع صفور سال ایک ہوئی کر دیا اور اونشیاں لے کر بھاگ کئے ۔ میں سویر کی اور اولی کو پکڑ کر لے ہوئی ۔ حضور کریم علیہ الصلا اور اولی کو بی تھا قب میں سوار بھیج جب کا فی ون پڑھ آ یا تو یہ سوار دول کو پکڑ کر لے آ کے ۔ حضور کریم علیہ السلام نے ان کے تعاقب میں اور ایس کرم سلامیں پھیری تکئیں ۔ آئیس دھوپ میں آئی ہوں کی خوالہ میں کرم سلامیں پھیری تکئیں ۔ آئیس دھوپ میں ڈال دیا گیا دہ یا فی طلب کرتے تھا در آئیس یا فی نہیں دیا جاتا تھا۔ (ضیا والنمی بحوالہ می تعاری)

206۔ بی کریم سٹ ذائی ان دومجاہدوں کو ابوسفیان کے آل پر مامور قرمایا۔ بیددونوں بڑے بہادراور شجاع سے۔ قریش نے ان کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے کے بعد قید کر لیا تھا اس وجہ سے بیدابوسفیان کو کیفر کردار تک نہ پہنچا سکے تا ہم اس کے علاوہ تن کا فرد ان کو کر ڈاٹا اور دا ایس مدینہ طبیبہ بی گئے۔

207- جرت کے چینے سال رسول کریم یا انتہائے محابہ کرام رضوان اللہ میم اجتمین کوئر وکے لیے (بقید حاشیہ اسکے منحہ پر)

غزوه خيبر (208)

## سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه (209) عبلا کے پاس تربہ کی طرف یہ دستہ بھیجا گیا۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ) نکلنے کا تھم فرمایا۔ سرکار نے حضرت عبدالله بن ام کمتوم رضی الله عنہ کو مدینہ بیں اپنا قائم مقام بنایا۔ اپنے ماتھ سوائے نیاموں میں مستور کمواروں کے پچھے نہ ایک اللہ عنہ اور ان کی تعلقہ میں نماز ظہراوا فرمائی قربانی کے جانوروں کو قلاوے بہنا ہے ادران کا اشعار (کویان کے ساتھ تیریے تھوڑ اساز خم لگاتا) کیا۔

مشرکین مکہ کو جب پر جا تو انہوں نے راستے میں ہی گشکر کورو کئے کا پختہ ارادہ کرلیا اور مقام بلدح پر پڑا کہ ڈال دیا اور دوسوشاہ سو ارکراع شمیم پر بھیج و ہے۔ رسول اللہ مطابی تی نماز خوف اوا فر مائی اور سفر جاری رکھا۔ یہاں تک کہ ایک گھائی پر بہنے کر آپ کی اوفی کر آپ کی کہ آپ کی کہ ایک کو اور اور کر کی کہ گئی کر آپ کی اور کو کر گئی کر آپ کی کہ تا ہوں کر گئی کر آپ کی کہ ایک کو کر کر گئی کر آپ کی اور چلو کی کر آپ کی کہ کر گئی کر آپ کی کا ایک تھوٹا سا چشمہ موجود تھا۔ آپ نے اس جی اپنا نیز وگاڑ دیا تو وہ جاری کو کر کر نکا لیے بھی رہے۔

مشرکین نے مرہ سے روک ویا آپ نے حضرت عثمان بن عفان دضی الله بعنہ کو خدا کرات کے لیے بھیجا انہوں نے آپ کوطواف کی اجازت وے وی لیکن آپ نے بی کریم سٹان آئی کی میں طواف سے انکار کردیا ادھر آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگئی جس پر حضور نے صحاب سے بیعت کی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوگئی ۔ ارشاد باری تعالیٰ ''لقال دضی الله عن البو منین الایدا یعوف تحت المسجود '' ہے اس کے بعد ملح کا معاہدہ تحریر ہوا جس میں بظام رسلمانوں کے طاف شراک تو سی مرائلہ تعالیٰ نے اس مل اندال کے معامدہ تحریر کیا اور کفار کا نما کندہ سبیل خلاف شراک تو الله عن الدویا ہوندل کو ای مارک وجہ سے مدید طبیب آئے کی اجازت نہیں ۔ آپ سٹن الایش میں تام کوائی سے نام کی وجہ سے مدید طبیب آئے کی اجازت نہیں ۔ آپ سٹن الایش نے اس مقام پر قربانی میں موروں کو ذرع کیا اور والی مدید طبیب تشریف ہوئے ۔ آپ سٹن کو کے جانوروں کو ذرع کیا اور والی مدید طبیب تشریف ہوئے ۔ اس میں پر بیآ بہت کر بحد نازل ہوئی ۔

إِنَّا فَتَخْنَالَكُ فَتُحًا مُّهِينًا أَن

ب المكتب من أن بكوفع مبين عطافر ماكي ماخوذ (الوفاء لابن الجوزي عليدالرحمة)

208 - رسول الله ملي الميلي في جبر كی طرف نظے جب اچا مك سے كوفت يمبود فيبر في آپ كواپن مجاہدين كے ہمراہ اپن شہر من موجود پايا تو فوراً اپن قاحہ جات كى پناہ لى اوران ميں واضل ہوكر اپنا تحفظ كرنے كى كوشش كى اورائل اسلام كے ساتھ وفا كى جنگ شروع كى اس جنگ ميں انتاليس يمبودى قتل ہوئے اور پندرہ مسلمانوں نے جام شہادت كيا۔ آپ سائي اليائي نے ان سكم تمام تلعول كوا يك ايك كرك فتح كرليا حضرت على رضى الله عند نے ان كے تامى كراى پيلوان مرحب كى مبارزت پرايك اى وارست اس كا كام تمام كرديا اوراس قاحدك فتح كاسپرائيس آپ ہى كے سرے ۔ (الوفاء لا بن الجوزى عايد الرحمة) من وارد سے اس كا كام تمام كرديا اوراس قاحدك فتح كاسپرائيس آپ ہى كے سرے ۔ (الوفاء لا بن الجوزى عايد الرحمة) معاديدا وربوشم بن بكرہ جوتر ہے موضع ميں رہائش پذیر ہتھ كی فتدا گيزيوں پر قابو پانے كيكے روانہ (بقيدا گئے صفر پر) معاديدا وربوشم بن بكرہ جوتر ہے موضع ميں رہائش پذیر ہتھ كی فتدا گيزيوں پر قابو پانے كيكے روانہ (بقيدا گئے صفر پر)

### Marfat.com Marfat.com

سریه حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه (210)

بن کلاب کی سرزنش کے لیے بحد بھیجا گیا۔
سریه حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی الله عنه (211)

فدک کی طرف بھیجا گیا۔
سریه حضرت غالب بن عبد الله لینٹی رضی الله عنه (212)

مدیعه کی طرف روانه کیا گیا۔
سریه حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی الله عنه (213)
سریه حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی الله عنه (213)
سریه حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی الله عنه (213)

(بقیہ صنی کرشتہ ) فر مایا اور بنی ہلال کے ایک شخص کوان کا دلیل راہ مقرر فر مایا لیکن وہ اطلاع یا کر پہلے ہی بھاگ سے اور آپ سیح سلامت داپس مدینه ملے محتے۔ بیسات ہجری کو بھیجا گیا۔ (ضیاءالنبی مان نیک مان کی آبار) 210 ۔ سلمہ بن اکوع نے بیان کیا ہے کہ ٹی کر بم منٹی ایٹی نے ایک دستہ حصرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کی قیادت میں بنو فزارہ کی کوشالی کے لیے بھیجا۔ رات بنوفز ارو کے چشمنہ یرکڑ ارنے کے بعد مجمع دشمن پرکشکرنے تملہ کیا۔ دشمن کے پچھالوگ قال کر ليے محتے اور عورتوں كوقيدى بناكر ايك اوكى سلمه بن اكوع كود ، دى كئى جوحضور نے ان سے لےكر مكة بجى اوراست بطور فدي دے کر کفار کے تبعد سے فریب اور نا دارمسلمان مرداور عور تیں آ زاد کردا کیں۔ بیمر بیمی سات جری میں بھیجا گیا۔ 211 \_ مركاردوعالم سلى الله التي المراول كالك وسته مؤمره تبيله كى كوشال ك ليروان فرمايا اوراس كى تيادت حفرت بشربن سعد کے سپردی۔ جب بیدستہ بنومرہ کے علاقہ میں پہنچا تو ان کے جانوروں کو ہا تک لیا تو بنومرہ نے لڑائی شروع کردی اوران کے ساتھیوں کو انہوں نے تدیج کردیا۔ بشیر بن سعد جان بیا کر مدیند منورہ پنجے اور حضور کی بارگاہ میں سارا ماجرابیان کیا حضور سلی این نے جلیل القدر سحابہ کا ایک جھے تیار کیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ بنومرہ کو کیفر کردار تک پہنچا کیں۔اس غزوہ میں ہر عجابد كودس دس اونث اورسوسو بكريال حصدين أسيس بيسات جرى بيل وقوع يذير موا- (ميا والني من اليابيم) 212 ـ سات جرى ماه رمضان من في كريم من في اليلم في عالب بن عبدالله الليشي كوايك سوتمي مجابدين ك ايك دسته كاامير بنا كرروانه كياتاكه جانب نجد مدينة طيبه المقديريد كالمسلح يراال منيعه يرحمله كري اوران كى مركوني كري -ان مجاهرين نے ان کے مرکز مدید میں بینج کران پر بلغار کی جوسائے آیااس کونتہ تینج کردیا۔اور کثیر تعداد میں اونٹ اور بھیر بحریال ما تك كركة عدر ضياء الني من التي المنام الله) 213 - سات جرى اوشوال يس بشير بن سعد كويمن اور خباب كے علاقد كى طرف بيجا كيا اس كى وجديةى كد جبل بن نويره نے

اطلاح دی کہ بوخطفان کے چند شریبندیہاں اسمے ہوئے ہیں اور عیدینہ بن حمین کے ساتھ ساز باز (بقیدا محلے سنحہ یر)

عمرة القضيه (214)

سرید حضرت ابن البی عوجاء رضی الله عنه (215) بن سلیم کی طرف بھیجا گیا۔

سرریہ حضرت غالب بن عبدالله رضی الله عند (216) بن ملوح کی سرزنش کے لیے روانہ کیا گیا۔

(بقید منی گزشته) کر کے دین طیب کے اطراف وا کناف پر تملی کرنے کا منصوبہ بناد ہے ہیں۔ حضرت ابو بھراور حضرت عمر رضی الله عنہا کے مشور ہ پر نبی کریم سٹی ڈاپٹر کے بشیر بن سعد کو تین سومجا ہدوں کا امیر بنا کران کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ بیٹشکر خباب کی سمت میں بین اور جبار کی بستیوں کی طرف چیش قدمی کرتے ہوئے آھے بڑھا اور سلاح نامی بستی میں خیمہ زن ہوا۔ بنو خطفان کے چروا ہونٹ کی بستی میں خیمہ زن ہوا۔ بنو خطفان کے چروا ہے اور خیا والگر اسلام نے اونٹوں پر قبضہ کرلیا۔ عیبنہ کا ایک جاسوں قبل ہوا اور دوآ دمی جنگی قیدی بنالیے گئے ۔ (ضیا والنبی سٹی ڈیٹی)

1-214 ہجری ماہ ذیقند میں نی کریم سائی بیام چودہ سوسحابہ کے ہمراہ عمرہ کی ادا بیگی کے لیے مکہ مکرمہ دوانہ ہوئے ہے۔ اہل کمہ کی مزاحمت پرعمرہ نہ ہوسکا اور فریقین کے درمیان ملع کا معاہدہ سطے پایا۔ای عمرہ کی قضاء کے لیے کے ہجری ماہ ذیقند میں نی کریم سائی آئی نے دوبارہ محابہ کوتیاری کا تھم فرمایا۔

حضرت ابورہم کو مدینہ طیبہ کاوالی مقرر فریا ہے۔ قربانی کے اونٹوں کے گلوں میں قلادے ڈالے الله تعالیٰ کامحبوب اپ دو ہزار جا نار معابہ کے ہمراوزی النج کی چار تاریخ کوسیح مکہ مکر مدمین داخل ہوا۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اپنی ناقہ قصوا مرسوار شے اور عبدالله بن رواحہ نے کمیل کچڑی ہوئی تھی۔

حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ حضور اکرم مائی ایکی ہے صفاء ومروہ کے درمیان اپنی اوٹنی پرسوار ہوکر سعی فر مائی اور مروہ کے قریب قربانی کے اونٹ ذیج کیے۔

آپ منظر ایل نظر این استی میلے تن چکروں میں رق کا تھم فرمایا۔ حصرت میموندر میں الله عنها کے ساتھ انگاری مجمل اس محرد کے دوران فرمایا۔

215۔ مات ہجری ذی افتح کے مہینے میں بچاس مجاہرین پرمشمل ایک دستہ بن سلم کی طرف بھیجا محیا۔ بنوسلیم کا ایک جاسوں لشکر اسلام میں ہونے کی دجہ سے کفار نے پہلے تیاری مجر پورکر کی تھی جس کی دجہ سے مسلمانوں کا کائی نقصان ہوا۔ حضرت ابن انی موجا وہمی ذخی حالت میں مراجعت فرمائے مدینہ طعیبہ ہوئے۔

216\_آٹھ بجری صغر المظفر کے مہینے میں میں بیٹی آئی۔ بی کریم سٹھائی اللہ عندکی میں اللہ عندکی میں اللہ عندکی تعالی میں اللہ عندکی تعالی میں اللہ عندکی تعالی میں اللہ عندکی تعالی میں ایک دستہ بی ملوح کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں نے ان کے مویشیوں پر قبضہ کرنیا اور والیس لو نے۔ بعد ازاں بی ملوح نے نظر اسلام کا تعاقب کیا لیکن میلا ب دوگر وہوں کے درمیان حائل ہوگیا جس کی وجہ سے جنگ نہ ہوگی۔

سریہ حضرت غالب بن عبدالله رضی الله عند (217)

فدک کی طرف دوانہ کیا گیاجہاں حضرت بشیر بن سعد کے سائقی شہید ہوئے تھے۔
سریہ حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی الله عند (218)

بن عامری سرکو بی کے لیے بھیجا گیا۔
سریہ حضرت کعب بن عمیر غفاری رضی الله عند (219)

ذات اطلاع جو کہ دادی قریل سے آگے ہے اس کی طرف بھیجا گیا۔
مدید مدید مدیدہ

اس میں حضرت جعفررضی الله عنه شهید ہوئے۔

217 \_ سات ہجری میں مسلمانوں نے فدک پر حملہ کیا جس میں کافی نقصان اٹھانا پڑا آٹھ ہجری کودو بار وحضرت غالب بن عبدالله رضی الله عند کی تیادت میں دوسومجاہدین پر شنمل آبکہ لٹنگر نبی کریم سلی الله علیہ دسلم نے بھیجا۔ جس میں مجاہدین کا میاب واپس لوئے۔

218 \_ آئد ہجری ماہ رئے الاقال میں حضرت شجاع بن وہب اسدی کی قیادت میں بیسربیدوقوع پذیر ہوا۔مسلمانوں کا دستہ کامیا لی اور غنیمت کے ساتھ مدینہ طبیبہ کی طرف واپس لوٹا۔

219- آئھ ہجری رہے الاول میں بیسر بیدوتوع پذیر ہوا دستداسلام کی کل تعداد پندرہ تھی جن میں سے چودہ مجاہدین مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ بیہ ہماعت وادی قرکی ہے آ مے ذات اطلاع کی طرف روانہ کی گئی تھی۔

220\_ آٹھ ہجری جمادی الاقرل میں بیم ہیٹی آئی۔ کش تقداد کی دجہ سے اے غزوہ سے ہی تجبیر کیاجا تا ہے۔ اس جنگ کا سبب حضرت حارث بن عمیر از دی کی شہادت تھی جوحضور ماٹھ نائیل کے قاصد بن کر امیر بھری یا قیصر روم کی طرف جار ہے تھے موند کے مقام پر شرجیل بن عمر وخسانی نے جو کہ شام کا گورز تھا آپ کوشبید کر دیا۔ اس تکلیف وہ خبر کوس کر حضور نبی کر بم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ من خبر اللہ عند کی قیادت میں موند کے مقام کی طرف رواند فر مایا۔ ادھر قیصر روم و عرب کی ایک لاکھ نوج کے مقام کی طرف رواند فر مایا۔ ادھر قیصر روم و عرب کی ایک لاکھ نوج کے کرز میں بلقاء (شام دوادی قربی کے درمیان) میں خیمہ ذین ہوا۔

سرکار دوعالم سن بازیا بی برایت کے مطابات علم پہلے حضرت زید بن حارشرض الله عند نے اٹھایا ہوا تھا ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عند نے تھا ما۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبدالله بن رواحہ رضی الله عند نے اٹھا لیا۔ حضرت عبدالله کی شہادت کے بعد قیاد بن ولیدرضی الله عند کے پاس آئی سارے بجابد بن بڑی جرات اور بہا دری کے ساتھ لڑ گئے ہے۔ حضرت جعفر کا وایاں باز وکٹا تو انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیاجب بایاں ہاتھ بھی کٹ میں تو علم کو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند کے قول کے مطابق تو سے زا کہ آلواروں اور برجھیوں کے تو علم کو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند کے قول کے مطابق تو سے زا کہ آلواروں اور برجھیوں کے

# سربیدحفنرت عمروبن عاص رضی الله عنه (221) اوادی قری سے آگے ذات السلاسل کی جانب بھیجا گیا۔

سربيرحبط (222)

ال سربیہ کے سپہ سالا رحضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عنہ تھے سفر کے دوران لشکر نے فاقہ برداشت کیا اور درختوں کے پتول سے اپنے بیٹ بھرے ۔الله تعالیٰ نے سمندر سے ایک بھاری بھر کم مجھلی نکالی۔

سربید حضرت ابوقناوه بن ربی انصاری رضی الله عنه (223) مقام خضره جونجد کے علاقہ میں محارب قبیلہ کی قیام گاہ تھی اس کی جانب بھیجا گیا۔ سربید حضرت ابوقنا دہ رضی الله عنه (224)

زخم ان کے جسم کے سامنے گئے ہوئے تنے۔ ہی کریم مطاب الله اس ساوے منظر کا مشاہرہ مدید طیب ہے کرتے رہے آپ نے معفرت جعفر کو ارشتوں کے ساتھ پر واز کرتے ویکھاای وجہ ہے آپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے بارہ کا ہدیوئے۔ معفرت جعفر کو المان اللہ کی کہا جاتا ہے۔ کرونکہ کفار نے ایس تین سو مجاہدیں پر مشتم لئکر ہی کریم میں آئی ہے ، واند فر مایا۔ اس سریہ کو ذات السلاس بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کفار نے ایس آپ آپ کو زنجہ دو اس سے جگر رکھا تھاتا کہ کوئی بھی جنگ ہے اس انتکر میں انصار و مہاجرین کے چیوہ چیدہ افراد شامل نے خیر ول سے جگر رکھا تھاتا کہ کوئی بھی جنگ ہے بھاگ نہ سکے۔ اس انتکر میں انصار و مہاجرین کے چیوہ چیدہ افراد شامل سے قریب جانے پر معلوم ہوا کہ لئکر کفار کی تعداد زیادہ ہے اس لئے و وہارہ نبی کریم سٹن ایس کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ آپ سٹن کہائی ہے تر یب جانے پر معلوم ہوا کہ انتکار کفار کی تعداد زیادہ ہے اس کے دوبارہ نبی کریم سٹن ایس کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ آپ سٹن کہائی ہے نہ دوسو جاندین پر مشتم کی کہ دونا رہ انداز میں جنگ کی کہ کفار صرف ایک محملہ جنگ موجود تھے۔ بخت سردی کا موسم تھا۔ مجاہدین نے اسے ذورو دارانداز میں جنگ کی کہ کفار صرف ایک محملہ جنگ موجود تھے۔ بخت سردی کا موسم تھا۔ میں قیام کیا۔

222۔ ۸ جمری ماہ و جب میں روانہ ہونے والے اس لشکر کے قائد حضرت ابوعبیدہ بن جرائے بیتے۔ جبکہ لشکر اسلام کی تعداد تمین سو کے لگ مجمک بتائی جاتی ہے۔ مجر جنگ کی نوبت ندآئی اور بغیر جنگ کے لشکر اسلام بخیروعا فیت واپس لوٹا تا ہم بھوک کی تکالیف اس مفرمی مسلمانوں کو برداشت کرتا پڑیں۔

223۔ اس کی تاریخ کے بارے میں معلوم ہیں ہے تا ہم ترتیب کے اعتبار سے 8 ہجری میں ہی معلوم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دستہ کی تعداد تقریباً پندرہ تھی۔ بہت سامال نیٹیمت کے طور پر حاصل ہوا۔

224 - ٨ جمرى رمضان المبارك مين حضرت ابوقماً روضى الله عنه كى قيادت مين آئھ افراد پرمشمل دسته وادى اضم كى طرف بحيجا گيا - جنگ ند ہوئى اس ليے بعد ميں بمي دستہ فتح كمد كے ليے جائے والے لئنكر كے ساتھ مثال ہوگيا۔

وادی اضیم کی طرف بھیجا گیا۔ غزوہ فنخ (225)

سرية حضرت خالد بن وليد (226)

عزیٰ نامی بت کوتوڑے کے لیے بھیجا گیا جو نخلہ میں نصب تھا اور ان کا سب سے بڑا ت تھا۔

> سربيغمروبن العاص رضى الله عنه (227) مربيغمرو بن العاص رضى

ہذیل قبیلہ کے سواع نامی بت کوگرانے کے لیےروانہ کیا گیا۔

سربيسعد بن زيداشهلي رضي الله عنه (228)

مثلل میں منات (نامی بت) کوگرانے کے لیے روانہ کیا گیا جو کہ اوس خزرج اور غسان قبائل کامعبودتھا۔

225 - سرکار دوعالم سنتی کی خزوہ نئے کہ کی تیاری کوننی رکھا۔ مدینہ منورہ پر حضرت عبداللہ بن ام کمتوم کو نائب مقرر فرمایا
اور دس بزار ابل اسلام کے ہمراہ کہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ راستے ہیں آ کر ابرسفیان نے اسلام تبول کرلیا۔ آپ نے
کمال کرم فرماتے ہوئے ابوسفیان کے گھر کو وار الا مان بنا دیا۔ تمام محافی کا اعلان فرمایا البتہ چھمردوں اور چار عورتوں کوئل
کرنے کا تھم فرمایا جن میں ہے بعض کو پھر پناہ وے دی ایک مقام پر حصرت خالد من ولیدرضی الله عنہ کا تکرا دُا ایک ہماعت
کر نے کا تھم فرمایا جن میں میں تمال کی ٹوبت بنی علاوہ ازیں حالات پر سکون دہے۔ سرکار مسلی نیک الله عنہ کے ساتھ فا تحانہ
انداز میں کہ میں وافل ہوئے ۔ بعض اہل کہ نے برضاء ورغبت ایمان قبول کیا اور بعض نے مجود اسرکار نے بیت اللہ کو بنوں
سے ماک فرمادا۔

226۔ سند آٹھ بھری ماہ رمضان السبارک میں مصرت خالد بن دلیدرضی الله عند کوتمیں محابہ کرام کا امیر بنا کرعز کی کو پاش پاش کرنے کے لیے بھیجا ممیا۔ آپ نے ایک عورت کوتل کیا اور بت کوتو ٹرڈ الا۔

227۔ سواع، بذیل بنیلہ کا بت تھا جس کی وہ پرسٹش کیا کرتے ہے آٹھ بجری رمضان البارک میں اس کوکرائے کے لیے حضرت عمر دبن عاص کوروانہ کیا گیا۔ انہوں نے اس بت کے فادم کی موجودگی میں اس کوکٹرے کردیا جس کے بتیجہ میں طادم نے اُسکٹٹ لیزٹِ الْعُلَمِیْنْ ⊕ کہ کراسلام تبول کرلیا۔

228۔ سرکار دوعالم ملی الله علیہ دسلم نے حصرت سعد بن زیدا شہلی کویس سوار دل کے ساتھ منات کے نکڑے نکڑے کرنے کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے پاس بھی خادم تھا جس نے کوئی تعرض نہ کیا پھرا یک سیاہ فادم تورت واویلا اور سینہ کو لی کرتے ہوئی نگل جس کوئی کردیا گیااور بت کو پاش پاش کردیا گیا۔اس دن رمضان المبارک کی چوہیں تاریخ تھی۔ سربی<sup>حض</sup>رت خالد بن ولیدرضی الله عنه (229) کنانه کی شاخ بنوخزیمه کی طرف بھیجا گیا۔

غزوه نين(230)

ال کوغزوہ ہوازن بھی کہتے ہیں۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے تین راتوں کی سافت پر ہے وہاں پر بیمعر کہ ہوا۔ سر ریہ حضرت طفیل بن محمر و دوسی رضی الله عنہ (231)

سر میہ مستریت میں بن مرودوں رہی اللہ عند (231) عمروبن دوس کے بت ذی الکفین کوگرانے کے لیے روانہ کیا گیا۔

غزوهٔ طا نَف (232)

229۔ آئد ہجری شوال میں مفترت فالدین ولیدرضی الله عنه کو چند مجاہدین نے ہمراہ بنوخزیمہ کوایمان کی دعوت دینے کے سلیے بھیجا کیا۔ آپ کی دعوت سے قبل ہی بنوغزیمہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا گر آپ نے ان کوقید کر دیا۔ مجاہدین نے چند \* قیدیوں کول کر دیا۔ نی کریم سالی قبیل کو جب خبر لی تو آپ نے مفتولین کا خون بہا اوا فرمایا۔

231\_ آٹھ بجری ماہ شوال میں حضرت طفیل بن محرود وی رضی الله عنہ نے ذی الکفین کوکرا کراس کے چبرے کوآگ لکا دی۔ 232\_ رسول خداسانی نیزیم نین سے طائف کی طرف متوجہ ہوئے تا کہ ثقیف کواس کی سرکشی اور (بقید حاشیہ سکلے صفحہ پر) سربیہ عیبنہ بن حصن فزار گی۔(233) بنوتمیم کی سرکو بی کے لیے بھیجا گیا۔

ولیدعقبہ کونی کریم ماٹھ آئی آئی مصطلاق کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ قبیلہ کے لوگ اس کی آمد کی خبر سے خوش ہوکراستقبال کے لیے نکلے۔ ولید واپس آگیا اور نبی کریم ماٹھ آئی آئی کو بتایا کہ وہ ہتھیار بند ہوکراس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے ان کی سرکونی کے لیے انگی آئی گو وہ نبی کریم ماٹھ آئی آئی کی سرکونی کے لیے الاوہ فر مایا۔ جب ان کے ہاں یہ خبر پہنی تو وہ نبی کریم ماٹھ آئی آئی کی خدمت میں حالات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے اس موقع پر بیر آئی کریمہ مازل ہوئی۔

# إِنْ جَا ءَكُمُ فَاسِقَ بِنَبَإِفَتَبَيَّنُوَا

(بقیہ صغیر کر شتہ ) ہد کر داری کا مزہ چکھا نیں اور ہواؤن ہے گئے جوڑ کر کے الل اسلام کے خلاف کا روائی کے منصوبے بنانے کی سزادیں۔ ثقیف قلعہ بند ہو گئے اور سال بھر کے ضرور کی اخراجات کوقلعہ میں جمع کرلیا اور جنگ کی کمل تیاری کرلی۔

آ تخضرت من المين الما كف فتح كرف كافن شطاس لي آب بغير جنك كوالي مدين طيب آسكا

(الوفا ملا بن الجوزي عليه الرحمة )

233۔ ٩ جری اہ محرم میں سرکارود عالم سٹان الیا نے بشر بن سفیان الکجی کوتبیلہ فرزاعد کی ایک شاخ بنوکعب کی طرف ان کے صدقات وصول کرنے کے لیے دواند فر مایا۔ بنوکعب اس وقت ایک چشمہ کے قریب فروکش تھے جس کا نام ' وَات الاشطاط'' تفا۔ بنوکمی کا تنبیلہ بھی اس چشمہ کے قریب فروکش تھے جس کا نام ' وَات الاشطاط'' تفا۔ بنوکمی کا تنبیلہ بھی اس چشمہ کے قریب رہائش پذیر تھا بنوکھب نے اسپ معدقات بشر بن سفیان کی خدمت میں بھد سرت بیش کردیے بنولمی جو کہ حدود وجہ کے کنول اور فسیدس طبیعت کے مالک تھے آئیس سے بات ایسی نہ کی انھوں نے صفرت بشرکو درک لیا۔ بشر بن سفیان نے چیکے سے جا کر سرکار کی بارگاہ میں اطلاع دی۔

سرکار دو عالم میں آبائی نے عیبے بن حصن فزاری کو بنوتمیم کی سرکو بی کے لیے پیچاس مجاہدین کے ہمراہ بھیجا جن کا تعلق عرب کے منظف قبائل سے تعاان میں نہ کوئی انصاری تعااور نہ ہی مہاجریہ تا فلہ اس محراء تک پہنچا جہاں بتوتمیم سکونت پذیر سے جرب انھوں نے جاہدین کودیکھا تو ان کے اوسمان خطام و مسح اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے بنوتمیم کے میارہ مرد جب انھوں ان جو تیم کے میارہ مرد ایک میں مورثیل اور تیم بی بی کا اور انہیں مدینے لے آئے۔

ا گرکوئی فاس تهمیں کوئی خبر پہنچائے تواس کی تحقیق کرلیا کرو۔ سربيرخفرت قطبه بن عامر بن جديده رضى الله عنه (234) فتبيله معم كي طرف روانه كيا گيانه

سربير حضرت ضحاك بن سفيان كلا في رضى الله عنه (355) بن كلاب كى طرف روانه كيا گيا۔

سربيرحضرت علقمه بن مجرز مدلجي رضي الله عنه (236) حبشه کی طرف روانه کیا گیا۔

سربيرحضرت على بن الي طالب رضى الله عنه (237)

234۔ ٩ جری ماوصفر مین سرکار دوعالم سائی ایک آئے۔ قطبہ بن عامر کومیس مجاہدین کا امیر بنا کر مکہ کے گر دونواح بیں " مبالہ" کی ست میں آباد قبیلہ معم کی طرف بھیجا۔ ہیں مجاہدین کے پائی دی اوٹٹ تھے جن پر دوباری باری سنر کرتے۔ قطبہ بن عامر کو وتمن پردهادابول دينے كائيم تفاروونوں فريقوں بين محمسان كارن پرانتے لشكراسلام كومونى بہت سے ادنث اور بھيڑ كرياں غنيمت بس حاصل موكنس جن كويجام ين من تقسيم كرديا كماادر تورنو س كوير غمال بناليا كميا\_

235 ـ سركار دو عالم سلی این فی ال بن سفیان كی امارت می قرطاء كی طرف ایك الشكر ردانه كیا ان كا آ منا سامنا " زج" كمقام پر بواجونجد كى ايك بستى بينحاك في المين اسلام قبول كرنے كى د كوت دى ليكن انبول في اسلام قبول كرف سے الكاركر ديا فريفين ميں جنگ ہوئي مسلمانوں نے ان كو كئست فاش دى اورمسلمانوں كو بہت سامال فنيمت ہاتھ آيا- (منياه الني) (رئين الاقل وجري)

236 ۔ بیسر یہ اور نظ الآنی 9 بجری میں وقوع پذیر ہوا۔ رسول الله مالی الله مالی کی کے مبشہ کے چند باشندے جدہ کے سائے اکتھے ہو میے ہیں یوں فلا ہر ہوتا ہے کہ دواہل جدہ پر تملہ کرنے کاارادہ رکھتے ہیں۔ ٹی کریم ملی الیہ الیہ ان بحرز کی قیادت میں تمن سومجاہدین کا دسته ان صبیع ل کی سرکونی کے لیے روانہ کیا۔ صبیعیوں نے ڈرکر سمندر میں چھلانگیں لگا کر ایک جزیرے پس پناہ لی ۔ لشکر اسلام نے بھی سمندر پارکرلیااور جزیرے میں بہنچ محے دشمن دہاں ہے بھی بھا گ کیا۔

237رسول اکرم مٹنالیج نے باہ رکتا الآنی سنہ 9 بجری میں سیدناعلی الرتفتی کوڈیڑ ھے موجامدین کے دستہ کا سالار بنا کر بھیجا تا کہ بن طے تبیلے کے بت کوجس کا نام فلس تھا، جا کر پاش پاش کر دیں اور اس کے استھان کو پیوند فاک کر دیں۔ ڈیڑھ مو مجاہدین کی سواری کے لیے سرکار دوعالم سٹھائی ایک سواونٹ اور بیاس محوثے مہیا فرمائے۔ بی طے تبیلہ کا سردار حاتم طائی کا بیٹا عدی تفاوہ شام کی طرف بھاگ گیا مجاہدین نے تبیلہ پر حملہ کیا ان کے بت قلس کو پاش پاش کر دیا اور اس کے

استفان کو پوند فاک کردیا۔ بہت ہے جنگی قیدی اورد مگرسامان پر قبعنہ کرلیا۔

بنی طے کے معبود قلس کو منہدم کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سریہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی الله عنہ (238) غررہ اور بلی قبائل کے علاقہ خباب کی طرف روانہ کیا گیا۔ غروہ تبوک (239)

حضرت صدیق اکبررضی الله عند کی امارت میں جے۔(240) مرریہ حضرت خالد بن ولیدرضی الله عند (241)

238\_٩ جرى اور نظ الاخريس يميم ميش آئي-

نی کریم سائی آیا ہے اور میوں کے خلاف جنگ کے لیے تمام الل اسلام کودعوت دی۔ پچومسلما تول کے پاس سوار یال انہیں تھیں اور پچھ نے اپنے اعذار کی بناہ پر معذوت کر لی۔ مرکار دوعالم سٹی آئی ہے نہ پینہ منورہ پر محر بن مسلمہ کوخلیفہ بنایا اور تنمیں ہزار کا لشکر جرار لے کر تبوک کی طرف چل پڑے آپ کے ساتھ دی ہزرااونٹ اور محور نے وغیرہ ہتھ ۔عبداللہ بن الی رئیس المنا نقین اور اس کے ساتھ شہوے ۔ مخلص الل ایمان میں سے تین حضرات ساتھ نہ جاسکے ہیں دن آپ سائی ایمان میں سے تین حضرات ساتھ نہ جاسکے ہیں دن آپ سائی ایم نے بائی شروا ہی تشریف لائے۔ (الوفاء لائن الجوزی)

240 منہ و جری میں سرکار دوعالم سٹیڈیٹی غزوہ تبوک ہے دابس رمضان المبارک بیل مدین طیبہ پنچے ماہ رمضان کے بقیہ دن شوال اور ڈی تعدہ کے مہینے حضور نے مدین طیبہ بی میں جائے بیں جائے کا ایک قافلہ دواندہ واجو تین سوافراد پر مشتمل تھا۔ اور اس کا امیر حضرت مدین اکبر منی الله عنہ کو مقر رفر مایا سرکار دوعالم سٹی ڈیٹی نے قربائی کے لیے ہیں اونٹ عطا فرمائے اور ان کے گلے بیں جو قلا دے ڈالے میے شعدہ حضور نے خود تیار کراسے اور اپنے وست مبارک سے الن اونٹول کے میں ڈالے۔

تافلہ کی روائلی کے بعد سورۃ برات ٹاڑل ہوئی سرکار نے معزمت علی المرتضی الله عنہ کواپنی ذاتی او تنی عنایت نرہا کے بھیجا اور فر ہایا کہ جب لوگ میدان عرفات میں جمع ہو جا کیں تو اس وقت بیسورۃ ان کو پڑھ کر سنا کیں۔معزمت علی ک ملا تات معزمت صدیت اکبررضی الله عنہ ہے عرج کے مقام پر ہوئی۔اس کے بعد بر ہند جج پر پابندی لگا دی گئی اور کفارے معاہدے فتم کردیے گئے۔

241۔ ماہ رئے الاقراب نہ 10 ہجری میں سرکار دوعالم ملٹی آئے ہے۔ خالدین دلید کو چارسومجاہدین کا سالار بنا کر بنوالحارث بن کعب کواسلام کی دعوت دیئے کے لیے بھیجا۔ معترت خالد نے بڑی کا میا بی سے اس علاقے کو (بقید حاشیدا مکلے صفحہ پر ) بى عبدالمدان كى طرف نجران روانه كيا كيا

سربيرحضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه (242)

یہ بمن کی طرف بھیجا گیا۔ایک قول کے مطابق حضرت علی رضی الله عنہ نے دود فعہ بمن پرکشکرکشی فرمائی۔

جحة الوداع (243)

سربيرحضرت اسامه بن زيدرضي الله عنه (244)

اہل ابن کی طرف بھیجا گیا جوکوہ سراہ کے مقام بقاہ کے پاس متھے بیشکر مدینہ طیبہ سے بامرنکل کرجمع ہوا۔ اس اشاء میں رسول اکرم مالٹھائے بھار ہوئے آپ کی بید بیاری مرض باہرنکل کرجمع ہوا۔ اس اشاء میں رسول اکرم مالٹھائے بھار ہوسے آپ کی بید بیاری مرض

(بقید منی گزشته) نور اسلام سے منور فرمایا۔ بعد از ال حضرت خالدین ولید کے ساتھ ان کے رؤسا کا ایک وفد مدینہ طیبہ میا سرکار نے جن سے چند سوالات کئے اور قیس بن حسین کو امیر مقرر کیا۔ اس وفد کی ملاقات کے تقریباً چار ماہ بعد سرکار دوعالم سٹی ڈیٹیم نے وصال فرمایا۔ (ماخوذ ضیا والنبی)

242۔ بی کریم مٹی کی ایجری ماہ رمضان میں حصرت کی وشی الله عندکو بین سوسواروں کے ہمراہ یمن روانہ فر مایا۔ آپ نے یمن کی صدود میں واض ہو کرشہسواروں کو چھوٹی ٹولیوں میں تقتیم فرمایا۔ ان ٹولیوں نے علاقے پر ہا۔ بول دیا۔ ہرشم کا مال نمنیمت ان کے قبضے میں آگیا۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔

243-اس مج كومتنف نامول ت تعبير كهاجاتا ب- جمة الوداع، جمة التمام، جمة البلاغ اورجمة الاسلام (ضياء النبي)

244 - سند المجمری میں اسامہ بن زیدوشی الله عنها کوسالا دفتکر بنا کر اہل ابنی کی طرف بھیجا گیا۔ بیدا یک شہر کا نام ہے جو بلقاء کے قرب میں ہے۔ بید آخری فوجی مہم تھی جو سر کار نے بھیجی اور بدھ کوسر کار کو تکلیف شروع ہوئی شدید بخار اور سخت ور و تھا۔ جمعرات کے دوز حضور نے اسامہ کو د سے جانے والا جھنڈا ہے وست مہارک ہے باندھااور فرمایا۔

أعر بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله

الله كانام كرالله كراسة من جهاد كي كلوادر جوالله كراته كراتي من الناك ي جنك كرد\_

### Marfat.com Marfat.com

الموت ثابت ہوئی۔ لشکر کو وہیں نبی کریم ملٹی آئی کے وصال کی خبر ملی۔ حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه خلیفہ ہے آپ نے حضرت اسامہ رضی الله عنه کو اپنی مہم پر روانہ ہونے کا حکم ارشا دفر مایا۔ چنا نچہ انہوں نے اہل ابنی پر جپاروں اطراف سے حملہ کر دیا۔ اپنے والد کے قاتل کو تا کو رہا ہے انہیں قید کرلیا جب لشکروا پس مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت مال کو تا کر رہا وہ جو قابو میں آئے انہیں قید کرلیا جب لشکروا پس مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت صدیق الله عنه مہاجرین وانصار کے ہمراہ لشکر کے صحیح وسالم واپس آنے کی خوشی میں ان کے استقبال کے لیے نکلے۔

غزوات کی کل تعدادستائیس اورسرایا کی تعداد چھین ہے۔ درج ذیل نوغزوات میں مرکار دوعالم ملٹی آئیل ہے جنگ فرمائی۔

بدر،احد،مریسیج،خندق،قریظه،خیبر،فتح حنین اورطا کف۔

ابن سعد کاارشاد ہے کہ غزوات کی اس تعداد پر ہماراا تفاق ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ غزوہ بن نظیراور خیبر سے واپسی پر آپ نے غزوہ وادی القری میں بھی جنگ فر مائی ۔اورغزوہ غابہ میں بھی قال فر مایا۔

مؤذنين

حضرت بلال بن رباح رضى الله عنه (245)

ریم می آندانی کریم می آندانی کی بہلے موذن ہیں۔
حضرت عمروبن ام مکتوم رضى الله عنه (246)

بینا بینا بینا ہے۔

<sup>245۔</sup> خدام النبي سٹھائے ہم کے باب میں ذکر کرر چکا ہے۔

<sup>246</sup> عرد بن ام مكوم قريش بعض نے كہا كهان كانام عبدالله ب بعض نے كہا عروب

ایک تول بیکی ہے کہ ان کا نام تھیں تھا نبی کریم ملی آئی آئی نے ان کا نام عبدالله دکھا۔ نبی کریم ملی آئی آئی ان کوعام غزوات میں اپنا نائب بنانے نے آپ کو کوئی کوئی ان کو ما میں اپنا نائب میں اپنا نائب بنانے نے آپ کو کوئی کوئی کوئی کو اپنا نائب مقرد فرمایا۔ (الاصابہ 514/2)

حضرت ابومخد دره کمی رضی الله عنه (247) کاتبین

حضرت ابو بكرصد ابق رضى الله عنه (248) حضرت عمر رضى الله عنه (249) حضرت عثمان رضى الله عنه (250) حضرت على رضى الله عنه (251) حضرت الى بن كعب رضى الله عنه (252) حضرت الى بن كعب رضى الله عنه (252) دين بي كريم ملتي الله ين يبلي كانت بين مر

247 - نی کریم سٹھنڈینی کے مؤذن شے ان کا نام اوس تھا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کا نام سمرہ بن معیر تھا۔ ابن حزم کے نزدیک آپ کا نام ابد محذورہ سلمان بن سمرہ ہے۔ نبی کریم سٹھائی کی ان کواذان سکھائی۔ ان کی اذان کا واقعہ سلم شریف میں ذکور ہے۔ ابن الکسی نے کہا ہے کہ ابد محذورہ نے بجرت نہیں کی بلکہ اپنی وفات تک مکہ بی میں مقیم رہے۔ (الاصحابہ 175/4)
248۔ ان کا ذکر خبر بعد میں آئے گا۔

249-رسول الله سالي الإيلم كے خلفاء كے باب مين آب كا تذكر و موكا۔

250-رسول الله مالي اله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مالي الله مال

251- فلفاء كي باب يس آب كا تذكره كياجائكا\_

252- الى بن كعب الانصارى النجارى .. آپ كى كئيت الوالمنذ راور الوالطفيل ہے۔ غزوه بدر بين شريك بوئے \_مسروق في آپ كو چھاصحاب نوى بين بين آپ ہے كہا كہ آپ بي كريم ميل الله الله كا تب بين آپ ہے صحاب في آپ الله عنهم اور الن من سے عمر الوالوب ،عباده بين صامت ، بهل بن سعد الوموئ ، ابن عباس الو بریرة ، انس سلیمان بن صرورضى الله عنهم اور الن كے علاده ديكر محاب نے روایت كيا۔ آپ كى تاریخ وصال كے بارے بين اختلاف ہے۔ اكثر كے نزويك آپ كا وصال حضارت عمروضى الله عنه كى خلافت بين بوا۔ (الاصحاب 125-31)

253 ۔ آپ کی کنیت ابوسعید ہے بعض نے کہا عبد الرحمٰن ہے۔ بی کریم ساڑ الیم کی جرت کے وقت (بقید اسکے صفحہ پر)

حضرت اميرمعاويه بن الي سفيان رضى الله عنه (254) حضرت منظله بن ربيج اسيدي رضي الله عنه (255) حضرت خالد بن سعيد بن عاص رضى الله عنه (256)

حضرت ابان بن سعيد رضى الله عنه (257)

حضرت علاء بن حضرمي رضى الله عنه (258)

سركار دوعالم مالنياتيتي كمستقل كانتب حضرت زيدرضى الله عنداور حضرت اميرمعاويه رضى الله عند منصے۔ ایک اور آ دی بھی آپ سالٹی ایکی کا کا تب تھا لیکن کسی فتند (259) میں مبتلا

ان كاعمر كمياره سال تقى . جنك بدريس سركار سالي اليهم في حيونا مجه كروا پس كرديا -حضرت ابو بكراور حضرت عثان في رضي الله عنهاك زمان من قرآن كى كتابت كى (اسدالغابه 222/2)

254\_ بعثت نبوی کے ونت پانچ سال عرفتی ۔ جالیس سال حکومت کی حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کے زمانے میں شام كوالى راكاى سال عمريالى-

255 \_سيد ناحظله كاشارجليل القدر محابدين موتاب ال كى كنيت ابور بعي تقى اور دو عكيم أكتم بن سفى تميى كي بعالى يتے۔ ابن اثير رحمة الله عليه في "اسد الغابه" ميں لكھا ہے " حضور ساتي نيتم في حضرت حظله كوعهد و كتابت پر مامور فر مايا تھا اور وه در باررسالت ك طرف سے حكر انول ، رئيسول اور دوسر اوكول كو بھيج جانے والے خطوط قلمبندكيا كرتے تھے اى ليے "كاتبرسول الله"كالقب يصمشهور موسع"-

حفرت امیرمعاویہ کے عہد حکومت میں وصال قر مایا۔ آپ سے آٹھ عذیثیں مروی میں۔

256 ـ ان كاتعلق بنواميه سے تھا عبد مناف پرسلسله نسب رسول اكرم مافية يَهِم كيمساتھ ل جانا ہے -حضرت خالد بن سعيد اموی قریش کے ان کئے بینے لوگوں میں سے بتے جو بعثت نبوی کے وقت لکمنا پڑھنا جائے تھے۔ زرقانی کابیان ہے 9 ہجری میں ہو تقیف کے دفدادرسر کار سائی الیا ہے درمیان معاہرہ کی کتابت انہوں کی مستدابوداؤد میں ہے کہ حضور نے اہل یمن کوجو امان نامدد بإده بهى معزرت خالد نة تحرير كيا..

257 \_ حضرت خالد بن سعید کے بھائی تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسکام نے ان کو بحرین کا عامل مقرر فریایا۔ سرکار کے وصال ك خبران كردايس مدينه طيبها كئ يم مصرت ابو بكروضى الله عنه كاطرف ساى بينكش كوتيول نه كيا-

258 - حضرى كانام عبدالله بن عباد ہے۔ نبى كريم النائية لم ين كاوالى بنايا - حضرت عمروضى الله عند كے زمانه ظافت ميں دمال فرما يا ابن الكلمى في كما كه علا وستجاب الدعوات تنصر (اسدالغابه 7/4)

### ہوکرعیسانی ہوگیا۔

# سرقكم كرنے والے

حضرت على رضى الله عنه (260) حضرت زبير رضى الله عنه (261) حضرت محمد بن مسلمه رضى الله عنه (262) حضرت محمد بن مسلمه رضى الله عنه (262) حضرت مقدا درضى الله عنه (263)

259 عبدالله المعروف ابن نطل (اس كا پبلانا معبدالعزی تفا) دومراعبدالله بن سعد بن الی سرح - بدونون سركا به دوعالم سنی آنیا به سعد بن الی سرح - بدونون سركا به دوعالم سنی آنیا به سی کا تب سنتے مجرمر تد ہو گئے ۔ اور آپ سائی آنیا می رالزام تراثی كی كدوه اپنی طرف سے قرآن بناتے ہیں ادر ہم ان كے معاون و مددگار متھے عبدالله بن سعد نے فتح كمد محموقع پرتوب كر كی گرابن نطل كی موت حالت ارتداد پر ہی آئی ۔ فائدان مصطفل ۔ اسدالغاب 714)

260 \_ آ ب كفقر حالات زندكى خلفا ورسول ما في اليلم كم باب من آ كي ك-

261۔ حضرت زبیر بن موام کو بارگاہ نبوت ہے ' حواری رسول' کالقب الما۔ سرور دوعالم سٹی آئیلی نے اپنی زبان مبارک ہے ان کو جنت کی بشارت دی اس طرح وہ اسحاب عشرہ میں شار ہوئے۔ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات ہے کیا جاسکتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق آئیس ارکان وین میں ہے ایک رکن قرار دیا کرتے۔(الاصاب)

ان کوسر کارے کی نسبتیں حاصل تھیں۔حضور کی بھو پھی صفیہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے تھے۔

حفرت فدیجة الکبری کے بیتیج نتے۔حفرت عائش معدیقہ دضی الله عنہا کی بہن حفرت اساء بنت الی بکران سے عقد میں تھیں تصی بن کلاب پرسلسلہ نسب نبی کریم سانی آئی ہے ساتھ ل جاتا ہے۔

آب ارتس احادیث طیب کراوی می -36 بجری می شهادت پائی۔

262۔ حضرت ابوعبد الرحمٰن مجر بن مسلمہ رضی الله عند جمرت نبوی ہے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ جمرت نبوی ہے بعد بدر،
احد، خند آن اور کئی دوسر ہے غزوات وسرایا جی شرکی ہوئے۔ مشہور یہودی شاعر کعب بن اشرف کو آپ ہی نے تن کی کیا۔
حضرت عمر دشی الله عند کے زمانہ خلافت میں تھکم احتساب کے افسر تھے۔ حضرت علی دشی الله عند کے زمانہ کی جنگوں سے الگ
تعملک رہے۔ 42 جمری میں اردن کے رہنے والے ایک بد بخت شامی کے ہاتھوں شہادت پائی۔ آپ سے جھا مادیث مردی ہیں۔

263 \_ حضرت مقداد بن اسعود كندى كاشار السابقون الاولون مين بوتاب بجرت حبشه اور جبرت (بقيدا كلي صغه ير)

حضرت عاصم بن الى الى رضى الله عنه (264) محافظين

حضرت سعد بن الى و قاص رضى الله عنه (265) حضرت سعد بن معاذرضى الله عنه (266)

(بقیہ سفی گزشتہ) مدینہ و ونوں میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ۳۳ بجری میں وصال فر مایا۔ 264 - عاصم بن تابت بن الی الل تل انصار کے السابقون الا ولون میں سے ہیں۔ (الا صابہ 235/2)

علامداہن اشروعة الله عليہ نے آپ كا ایک خوبصورت واقع نقل كیا كہ چشہ وجيح كى جانب جانے والے دستے ميں حضرت عاصم بن الى افلى بھى شہيد ہوئے ۔ كمه كى سٹر كر حورت ملا فدنے تم كھا رحمى كى كدان كى كھو بڑى ميں شراب ہيوں كى كيونكہ حضرت عاصم بن الله عند نے اس كے دو بيٹوں كوا حد كے ميدان ميں قبل كيا تھا۔ وشمن كى دست برد سے بچانے كے ليے ان كى نشر مبارك كوون كو بحر وں نے تفاظت كى اور وائت كوسيلا ب ان كے جسيد اطبر كو بہا ہے گيا۔ (اسدالغابہ 73/3) كان فرم بارك كوون كو بحر وں نے تفاظت كى اور وائت كوسيلا ب ان كے جسيد مين طيب پر ہروقت حلى كا خوف رہتا تو اس دور كى ميں حاليہ كان دور ہائي الله اور در برے جب مدين طيب پر ہروقت حلى كا خوف رہتا تو اس دور الله الله ور ميں حاليہ كان دور الله بيل محد ہوں ترك ميں ہوتا ہوں ہوئي اور پہرے پر كو كى آوى نہ تھا آپ ميں حاليہ كان كو كى رجال مالى كو كي آوى نہ تھا آپ بوجھا كون؟ جو اب كان كو كى رجال مالى حقود الله عند بيل ابوانس ليے بہرو دينے كے ليے حاضر ہوا ہوں ۔ مركاد سٹائي تي ہوئى كيا ميرے دل ہى حضور سٹائي آيا ہى كى معد رہ كى الله عند بيدا ہوائى ليے بہرو در يہ تے كے ليے حاضر ہوا ہوں ۔ مركاد سٹائي آيا ہے تھا اس ترخوشى كا ظہار كرتے ہوئے دعا دى اور اسرا داخت فر ما ہو گئے تو بھى جو بيا دى گئے تو بھى حضور سٹائي آيا ہم الله عند استور كى بہا و ميں د ہے حضور سٹائي آيا ہم ہے كہ غرود وہ احد ميں جب لئ الى كو ديئة تھا ورفر ماتے تھے۔ مناد كے تب بھى حضور سٹائي آيا ہم الله عند من كے بہا و ميں د ہے حضور سٹائي آيا ہم ہے كے خود وہ احد ميں جب لئ الى كو ديئة تھا ورفر ما ہو گئے تو بھى حضور سٹائي آيا ہم ہو كے دعا دى اور مناور كے بہا و ميں د ہے حضور سٹائي آيا ہم ہو كے تو وہ احد ميں جب لئ الى كو د بيئة تھے اورفر ما تے تھے۔

یا سعد ارم فداك ابی وامی-

ا ے سعد تیر چلامیرے مال باپ جھ پر فدا ہوں۔

حسرت علی رضی الله عند فرماتے بیل کہ بیل نے سعد کے سواکسی اور کے تن بیل رسول الله سٹی ایکی زبان سے ایسے الفاظ اللہ سٹی رسول الله سٹی ایک اور آئے ہیں مسلم منفرد الفاظ اللہ یک بیندرہ بین بخاری اور آئے ہیں مسلم منفرد بین ۔ آپ سے دوسو پندرہ احادیث مردی ہیں ۔ ان میں پندرہ متنق علید، پندرہ بین بخاری اور آئے ہیں مسلم منفرد ہیں۔

266۔ غزدہ بدریں عریش نیوی پر بہرہ دیا۔غزوہ احد ، بدر اور خندق یس شریک ہوئے۔غزوہ خندق میں ایک تیرے زخی ہوئے زخم درست ہونے کے بعدود بارہ تازہ ہوگیا جس کی وجہ سے آپ کاوصال ہوا۔

#### Marfat.com Marfat.com

حضرت عباد بن بشير رضى الله عنه (267) حضرت الوالوب الصارى رضى الله عنه (268) حضرت زكوان بن عبد قبيس رضى الله عنه (269) حضرت خمر بن مسلمه رضى الله عنه (270) حضرت بلال رضى الله عنه (271)

267۔ امام زرقانی رحمۃ الله علیہ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اکثر نبی کریم سلخ آیا ہم او یا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عا کشرض الله عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اکرم سلخ آیا ہم کے بعد بنوعبدالاهبل میں سعد بمن معاذر منی الله عنہ اسید بن حفیرا درعبا درمنی الله عنہ بن بشیر کو جو درجہ حاصل ہوا کوئی دوسرااس تک شریخ سکا۔

268۔ حضرت ابوایوب انصاری کااصل نام خالد بن زیرتھالیکن اٹی کنیت اتنی مشہور ہوگئ تھی کہ بہت کم لوگ ان کا اصل نام جانتے تیے۔علا مدابن اثیر دحمۃ الله علیہ ' اسد الغابہ' بیں بیان ہے کہ جس پر آشوب دور بیں باغیوں نے حضرت عثمان ک مکان کا محاصرہ کر دکھا تھا اور وہ نماز کے لیے باہر نہیں فکل سکتے بینے بعض اصحاب نے حضرت علی سے نماز پڑھانے کی استدعا ک تو آپ نے معذرت کرتے ہوئے فر مایا کہ خالد بمن زید ہے کہوکہ وہ نماز پڑھا کیں ۔لوگوں نے بوچھا کون خالد بمن زید ؟ آپ نے فر مایا'' ابوایوب' اس ون لوگوں کو آپ کے اصلی نام کا پہتہ چلا۔

ہجرت مدید کے موقع پرسر کارسٹ اینٹی ان کے در دازے پر آ کر بیٹے گی اور سرکار نے یہان رہائش اختیار فرمائی
اس لیے آپ میز بان رسول بھی ہے ۔ ہجرت کے بعد ایک دفعہ رات بجر کاشا نہ نبوی کا پہرہ دیا جس پر سرکار نے دعا
فرمائی۔ '' اے ابوایوب خدا تمہیں اپنے حفظ دامان میں رکھے کہتم نے اس کے نبی کی تمہیانی کی' بدری صحابی تھا آپ سے
ایک سو بچاس احادیث مردی ہیں۔ قسطنطنیہ کی مہم میں دصال فرمایا تقریباً 80 سال عمریائی۔

269۔ ان کاتعلق فزرج کے خاندان زریق ہے تھا۔ بعثت نبوی ہے آب ہی تو حید کے قائل ہو گئے ہتے۔ علا مداہن سعد کا بیان ہے کہ بیعت عقبداد لی ہے پہلے آ ب حضرت اسعد بن زرارہ کے ہمرا، کد آ ئے اور اسلام تبول کرلیا۔ پھر بیعت عقبداد لی اور ثانید دونوں میں موجود تھے۔ غزوہ بدریس شامل ہوئے بعداز اس غزوہ احدیس مردانہ وارائر تے ہوئے مقام شہادت سے مرفر اذہوئے۔

270 مختر مالات مابقہ منات پر گزر کے ہیں۔ 271۔ گذشتہ صفحات پر مختر تذکرہ گزر چکا ہے۔

# نبی اگرم علقات کے مشابہ صحابہ کرام رضی الله عنه مرحد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه (272) حضرت حسن بن علی رضی الله عنه (273) حضرت حتم بن عباس رضی الله عنه (274) حضرت ابوسفیان رضی الله عنه (274) حضرت ابوسفیان رضی الله عنه (275)

272۔ آپ کی کنیت ابوالسا کین ہے۔ سما کین کے ساتھ اکثر رہنے کی وجہ سے نبی کریم مثلی نیٹی کی نیت رکھی۔ (الاصابہ 179/4)

273 - نی کریم ساز آباز کی دوایت بین ساجری ماه رمضان میں ولا دت باسعادت ہوئی ۔ حضرت انس کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں اللہ عند فرماتے ہیں اللہ عند منابہ بین تقا ' حضرت ابو ہر یره رضی الله عند سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا نبی کریم ساز آباز کی مائی منابہ کا درجے پر حسن اور ایک کندھے پر حسین ہے آپ ایک مرتبہ اس کو چوہتے اور پھراس کو چوہتے ۔ حضرت علی رضی الله عند کے بعد خلیفہ ہے۔ جنت البقیع میں مدنوں ہیں ۔ الاصابہ 2011 339 مخضر تذکر و خلفا ورسول کے باب میں ہے۔

274 - سرکاردوعالم النّی الله کے بیارے چیا حضرت عماس رضی الله عند کے بیٹے ہے عبدرسالت میں کم من تھے۔اس لیے آپ کا شار مغارسی ہوتا ہے۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ آپ رسول الله سُلُّی اِلله کے مشابہ نے ۔ ابن الله علیہ نے الله علیہ ان کورسول الله سُلُی اِلله کا شرف حاصل ہوا فی استدانیا ہے ' میں کھا ہے کہ' یہ میں کہ سب ہے آخریس ان کورسول الله سُلُی اِلله کا شرف حاصل ہوا میں ۔ آخریس ان کورسول الله سُلُی اِلله کا شرف حاصل ہوا مقا۔ آپ کی قبرا قدس میں از نے والے کول میں بیدی میں اور میں سب کے بعد اللہ عنے ۔ والدہ ام الفصنل رسی الله عنہا اور والد حضرت عباس رسی الله عنہا دونوں محالی تھے۔

275۔ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب نی کر میم منٹی آئیلم کے پچازاد بھائی ہے ادرا ہے کے رضائی بھائی ہے۔ حضرت حلیم حلیمہ سعد یہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ ابن مبارک کا تول ہے کہ ان کا نام مغیرہ ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا نام کنینہ ہے نی کریم سال آئیلم کے مشابہ تنے۔ غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور سرکار کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ حضرت عمرکی خلافت میں وصال فر مایا۔ سب سے پہلے بیعت رضوان کی۔ (الاصابہ 91/4-90)

276-امام شافعی رحمة الله عليه كے جداعلى بين \_غزوه بدريس اسلام تبول كيا مشركين كے ساتھ (بقيده اشيه الكل صفيه ير)

حضرت مسلم بن معتب رضى الله عنه

حضرت كابس بن ربيعه بن ما لك سامي رضي الله عنه

یہ بھرہ کے رہائتی تھے اور بنی سامہ لؤئ سے تھے ان کے پاس حضرت امیر معاویہ دشی اللہ عنہ گئے ان کی آئٹھوں کے درمیان لولہ دیا اور ایک جا گیرعنایت فر مائی۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب انہیں دیکھتے تو روپڑتے تھے۔

# وصال نبوى علقاله وسياير

حضرت عائشہ صدیقة رضی الله عنہا کے پاس سر دردشروع ہوا۔ پھر حضرت میمونہ رضی الله عنہا کے پاس سر دردشروع ہوا۔ پھر حضرت میمونہ رضی الله عنہا کے باس مرض نے شدت اختیار کرلی۔ امہات المونین رضی الله عنہا ہے اجازت مانگی کہ حضرت عائشہ صدیقة رضی الله عنہا کے ہاں آ بن کی تیمار داری کی جائے سب نے اجازت دے دی۔ آ پ مائی آئی آئی ہارہ دن بیمار رہے۔ ایک روایت کے مطابق مرض مدت چودہ دن ہے۔

ابن حبیب ہاشمی کا کہنا ہے کہ رسول الله سائی آیا کی علالت کے دوران حضرت ابو بکر رضی الله عند نے صحابہ کرام رضی الله عنم کوسیز ہ نمازیں پڑھا کیں۔ایک روایت کے مطابق تین دن تک انہوں نے امامت فرمائی۔

وصال سے پہلے آپ سانٹھ این کو اختیار دیا گیا کہ جا کیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور جا ہیں تو دنیا میں رہیں۔ آب سانٹھ این کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو اختیار فر مایا۔ آپ ملٹھ این کی دنیا میں رہیں۔ آب ملٹھ این کے دن جا شت کے دفت کم رہی الا ول کو ہوا۔ ایک قول ملٹی این کا دصال مبارک سوموار کے دن جا شت کے دفت کم رہی الا ول کو ہوا۔ ایک قول کے مطابق 12 رہی الا ول کو دصال ہوا۔ بھی آخری قول زیادہ سے جدفن کے دفت کے دفت کے مطابق 12 رہی الا ول کو دصال ہوا۔ بھی آخری قول زیادہ سے حدفن کے دفت کے

(بقیہ صنی گزشتہ) بن ہاشم کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھے پھر قید ہوئے فدیہ ادا کیا اور اس کے بعد اسلام قبول کرلیا۔ بی کریم معنی آیا ہے مشابہ تھے۔(الاصابہ 11/2)

> Marfat.com Marfat.com

بارے میں تین اقوال ہیں۔ بدھ نصف شب۔ منگل کی شب۔ منگل کا دن بہلا قول زیادہ تیج ہے۔

مسلمانوں نے فردا فردا کسی کی امامت کے بغیر آپ ملٹی آیاتی پر نماز پڑھی۔وصال والی ا حکہ میں ہی آپ کودن کیا گیا۔

ایک روایت ریجی ہے۔ کہ آپ مالی آلی کی ولادت، بعثت، ہجرت مکہ مکر مہ سے ، داخلہ مدین طبیبہ میں اور وصال مبارک کا دن سوموار ہے۔

عنسل مبارک کے شرکاء ّ

حضرت عباس رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه حضرت فضل بن عباس رضی الله عنهما حضرت صالح جن کااسم گرامی شقر ان تھا

نبی کریم ملٹی نیاز کردہ غلام ایک روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید رضی الله عند۔

حضرت اوس بن خولی انصاری رضی الله عنه

حضرت فتم بنءباس رضى الله عنبما

حضرت علی رضی الله عنه نے مسل دیا۔ حضرت فضل اور حضرت شم رضی الله عنه مان کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت اسامہ اور حضرت صالح رضی الله عنهمانے پانی ڈالا۔ حضرت اوس رضی الله عنه دہاں موجود تھے گر عسل میں شریک نہ تھے۔ ایک قول کے مطابق حضرت عباس رضی الله عنه درواز ہ پر تھے۔

## قبرانور میں اتار نے والے

. حضرت عباس رضى الله عنه حضرت على رضى الله عنه حضرت على رضى الله عنه حضرت فضل رضى الله عنه حضرت صالح رضى الله عنه

ایک روایت میں حضرت اسامہ رضی الله عند، حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه اور حضرت اوس بن خو بی رضی الله عند میکے اساء بھی ہیں۔ اور حضرت اوس بن خو بی رضی الله عند میکے اساء بھی ہیں۔

ایک اور روایت میں حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضرت تشم بن عباس رضی الله عنهما آن کے نام موجود ہیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ ان کی انگوشی قبر انور میں گرگئی تو آ پ قبر انور میں گرگئی تو آ پ قبر انور میں انزے اس اعتبار سے نبی کریم ملٹی آئی کی کا دیدار کرنے والے آ پ آخری مخص ہیں ایک قول اس طرح بھی ہے کہ انگوشی ہا ہر لانے کے لیے قبر انور میں انزے والے حضرت تحم رضی الله عنہ ہیں۔

## عمرمبارك

وصال 60 سال کی عمر میں ہوا۔

حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ آپ مالٹی ایس کا وصال مبارک سال کے رئیں ہوا۔ رمیں ہوا۔

خاتون جنت حصرت فاطمة الزہراء رضی الله عنہا ہے بھی یوں ہی مردی ہے۔روایت اول زیادہ صحیح ہے۔

# نى كريم علقاله وسياد كے خلفاء

حضرت ابوبكرصديق رضي اللهءعنه

آپ کا نام عبدالله بن عثان ہے۔ رسول کریم ملٹی آلیا کی وصال کے روز سقیفہ بی ساعدہ میں آپ کا نام عبدالله بن عثان ہے۔ رسول کریم ملٹی آلیا کی وصال کے روز سقیفہ بی ساعدہ میں آپ کی بیعت کی گئی۔ دوبارہ بیعت عامہ السکلے دن یعنی منگل کو ہوئی۔ بیدوا قع رہے الاول الصکا ہے۔

آب كافصال سوموارك دن 22 جمادى الاخرى 13 ھكوموا۔

آپ کی خلافت کی مدت در دن کم دوسال اور جار ماه ہے۔

ایک تول کی روسے آپ کی خلافت کی مرت دوسال تین ماہ اور نو دن ہے۔

حضرت عمر فاروق رضى اللهءنه

اسم گرامی عمر بن خطاب ہے۔ حضرت ابو بکرصد بیق رضی الله عنه کی صراحت کی وجه حضرت صدیق الله عنه کی صراحت کی وجه حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کے وصال کے دن آپ کی بیعت ہوئی۔ پھر 26 ڈی الجبہ 23 ھوگآ پ پر قاتلانہ تملہ کیا گیا جس ہے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کی خلافت کا زمانہ دس سال جھ ماہ اور جارون ہے۔

حصرت عثمان بن عفان رضى الله عنه

حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ایک قول کے مطابق محرم کی پہلی اور دوسرے قول کے مطابق محرم کی جار 24ھ فاروق اعظم رضی الله عنہ کی

شہارت کے بیسرے دن آپ کی بیعت کی گئی۔ 8 ذی الحجہ 35 میروز جمعۃ المہارک آپ نے شہادت پائی ۔ خلافت کی مدت گیارہ سال گیارہ ماہ اور پچھ دن ہے۔ بقول ابومعشر مدت خلافت بارہ سال سے بارہ دن کم ہے۔

حضرت على بن الي طالب رضى الله عنه

آپ کی شہادت 40 ھیں رمضان المبارک میں ہوئی۔خلافت کی مدت جارسال نو ماہ اور پچھدن ہے۔

حضرت حسن بن على رضى الله عنه

حضرت علی رضی الله عنه کی شہادت کے دن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
سات ماہ گیارہ دن اور بعض کے نز دیک چار ماہ خلیفہ رہے۔ پھرمسلمانوں کا خون بہانا ناپبند
فر ماکر خلافت سے دستبر دار ہو گئے اور 40 ھے جمادی الاولی بیں حضرت امیر معاویہ رضی الله
عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وْ آلِهِ وَسَلَّمَ

# اهل علم كبيني عظيم علمى بيشكش





### تحصوصنيات

مے زندگی کے تمام شعبوں اورعصرحاضر کے جملیسائل کاحل

م متلاشیان علم کے لئے ایک بہترین می دخیرہ

م مقررن واعظین کیلئے بیش قیت خزاند

م مركم كى ضرور اور برفرد كيلي يكسال مفيد

ضيبا العميب العمين صيبا العميب العمين لا بهور - كزچى ٥ يَكِتِان

Marfat.com

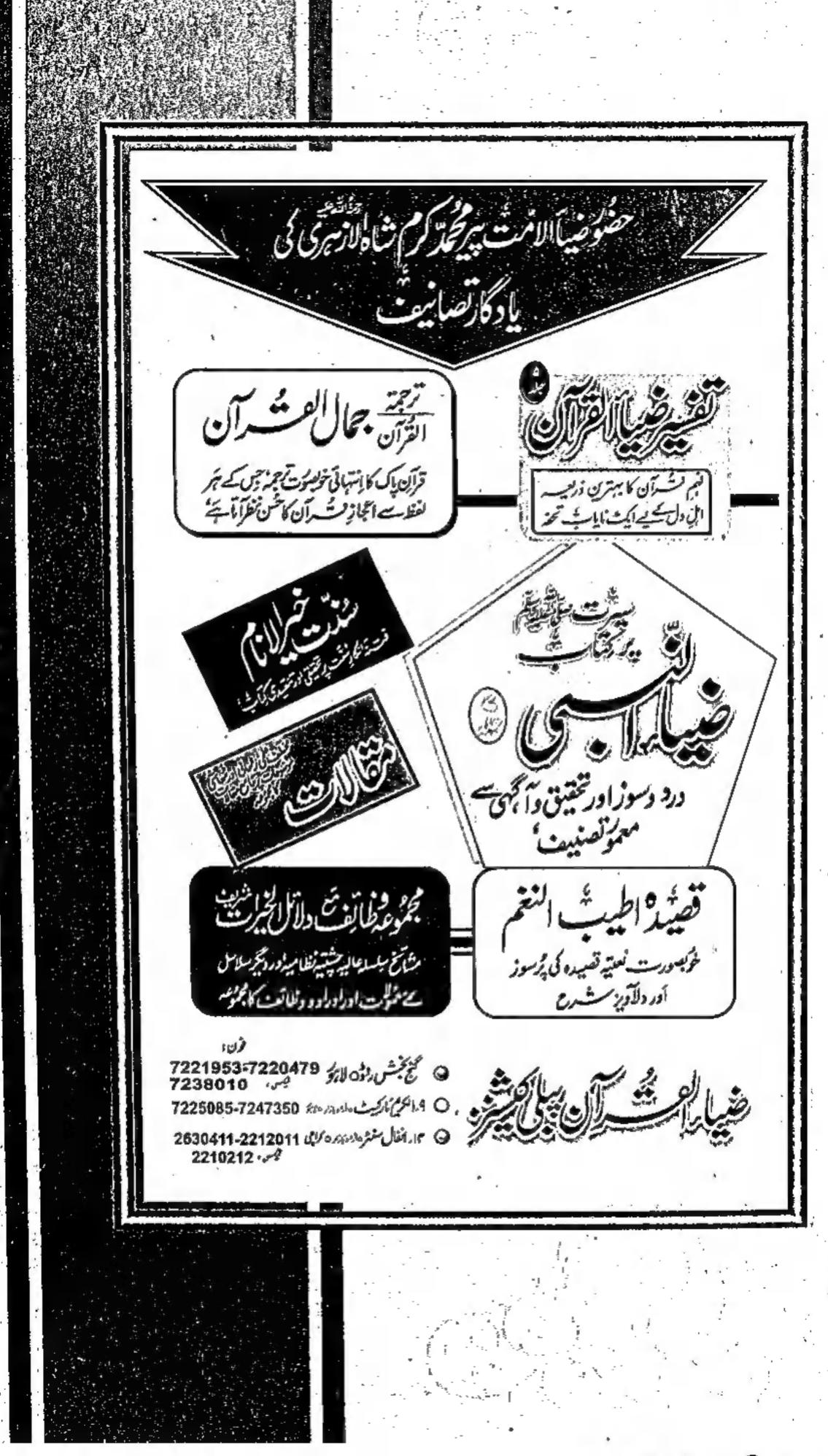

Marfat.com

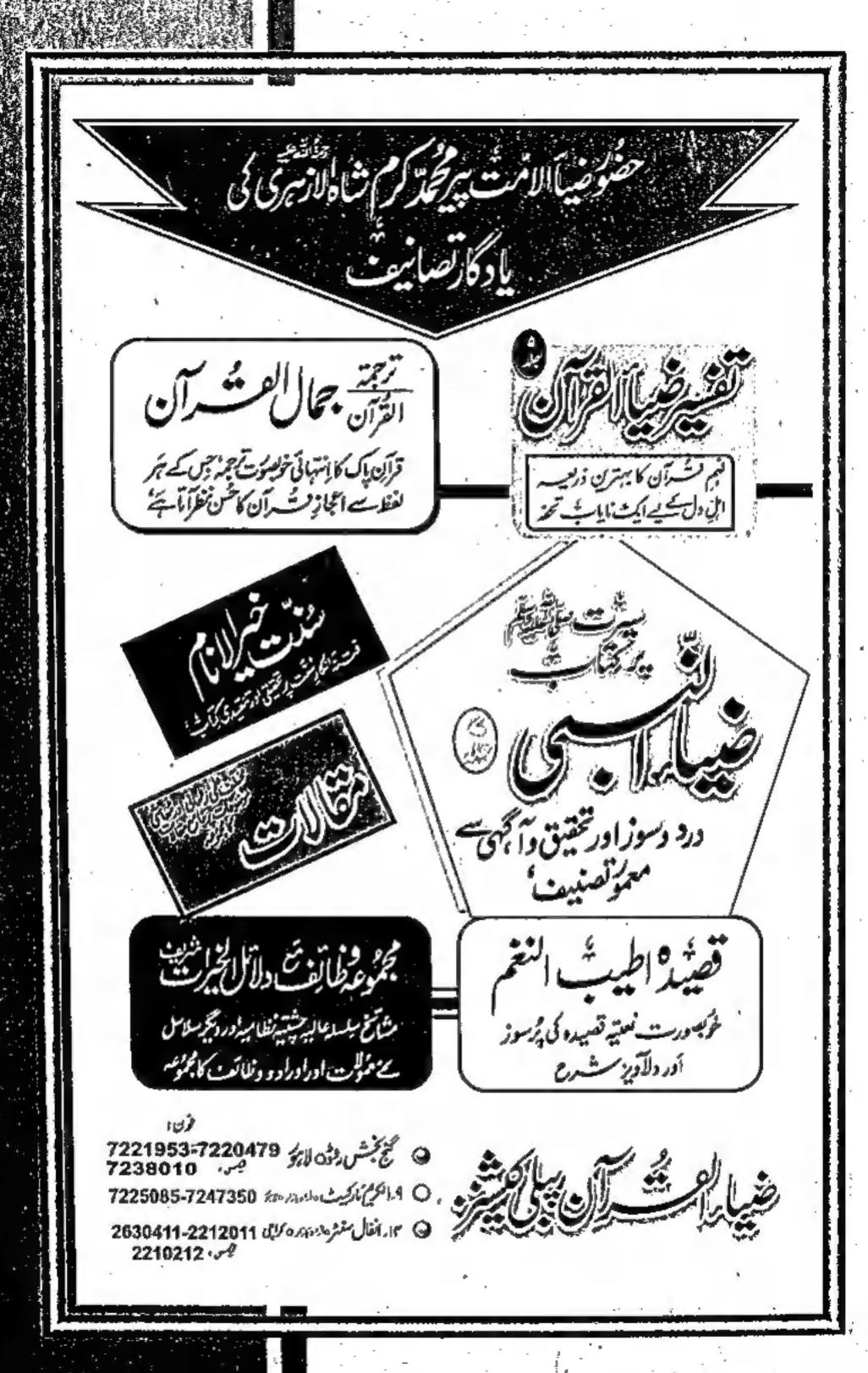